# اعتقادات

الوجعفر حجد بن على بن بابويه المعروف شيخ صدوق مدرور







اعقادات اعقادات اعمار دين المدار دين المدار

ابو جعفر محمد بن على بن بابويه الشيخ صدوق عليه الرحمة



نون: چونکہ زیر نظر کتاب کے مؤلف کتب اہل بیت (ع)
کی اہم ترین کتب صدیث کتب اربعة علی سے ایک
کتاب من الا یحضرہ الفقیه کے مؤلف چین، البقا یہ
کتاب بذات فود ایک اہم صدر کی حیثیت رکھتی ہے،
اس لیے اس عی موجود روایات کے دیگر معمادر کا ذکر
نیم کیا حمیار

اعتادت نام كاب ابو حصر محمد بن على بن يابويه المعروف الشيخ صدوق عليه الرحمة جوري ٢٠٠١ ، إذى الجيد ١٣٧٧هـ 30 31 沙克 آوراو 1/2 البلاغ المين. الاي تحقيق والثال الان يست بكى فبرااهم - املام آياد - إكتان ای کل info@al-balagh.org www.al-balagh.org ويب جاليس روي 144

# بِسْجِ اللَّوَالدُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

#### ابتدائيه

رسول كريم ملى الشطيرة آروكم الله كى طرف سے أيك كافل نظام حيات لے كر آئے، قرآن و حديث كے ورقع اسے بيان فرمايا اور اس ونياسے رفعست ہوتے اوك المارے ورميان قرآن وحترت (ع) چھوڑ كے۔

عترت لین الل بیت اطبار بیم اسلم، قرآن کریم کے منسر اور حدیث رمول ملی الله علیہ والد دیا ہے کہ انہوں نے اپنے الله علیہ والد دیا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ بیت اطبار میم المام جیسے ایمن اور پاکیزہ باتھوں سے لیا ہے، جو مقام صحمت وعلم کے اعلیٰ درج پر فائز ہونے کی وجہ سے نہ سیای در تانات کے زیر اثر شخصت وعلم کے اعلیٰ درج پر فائز ہونے کی وجہ سے نہ سیای در تانات کے زیر اثر شخص نے، نہ وادی مفاوات کے فریفت ہماری اس اخیازی حیثیت کی جیمل اس صورت میں ہوئی ہے کہ ہم اپنے قد جب کو ایل بیت اطبار میم بلام سے لیتے ہوئے علم اور امانت کا فاظ رکھیں۔ ہر کس و ناکس کو تیس، بلکہ امت کے سب سے بردے اہلیان علم اور امین بائنوں کو ذریعہ بنا تیں اور ہم علم و امانت کے اس معیار کو نہ بحولیں جو رمول سلی اللہ میں والد ایم اللہ میں اور ہم علم و امانت کے اس معیار کو نہ بحولیں جو رمول سلی اللہ میں والد ایم اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں تاکید فرمائی ہے۔

شیخ صدوق علبه الرحمة علم وامات کاسمطوب معیار پر فائز بیل جو ائمر جیم اللام نے آگام فرمایا ہے اور ائمدائل بیت عیم اللام کے گیار ہوں تاجدار حضرت امام حسن عسکری طیداللام سے صرف ایک پشت کے فاصلے پر بیں۔

لبذا این فریمی عقائد کو اند الل بیت طیم الملام سے حاصل کرنے کے لیے المحتدی سے کام لینا جاہے۔ چنانچ رسول کرم ملی الفرطیہ والد رسل سے روایت ہے:

49.16 20.31 NO. 33 22 37 Fran

السقومن كيس يامؤمن موشيار حكند مونا باور حفرت امام جعفر صادق طيداللام بعد روايت ب: إنسف السكيس كيش الآجرة يعظندى، آخرت كى حكندى به اينى التى آخرت كى نجات كے ليے حكندى سے كام ليے

مولانا محد امجاز حسن محدی بدایونی مرحوم اور مولانا سید متقور حسین بخاری مرحوم کے اس کتاب کے تراجم بیمیوں سال قبل سے موجود جیں اور اعتقادات کے بارے جی مؤسمین کرام ان سے استفادہ کرتے آ رہے جیں۔

اس اہم کتاب کے ترجے کے سلسلے میں مولانا تھر شفا جُنی، مولانا سید عباس موسوی، مولانا تھر اٹین شہیدی، مولانا تکی الدین کاظم اور مولانا آ قباب جوادی وامت برکاچم کی قابل تدرمسائی جیلہ شامل ہیں۔ اللہ تعالی ان کی توقیقات میں اضافہ قربائے۔

1/1/1

**संसंसंसं** 

# بسيراللوالر خمن الريني

### حالات مؤلف طيرازمه

رئیس الحد شین الوجعفر محدین علی بن حسین بن موی بن با یوبید صدوق فی علبه الرحمه ا الارے بار موسی المام حضرت مهدی صاحب الزمال علیه الملام کی وعا کی برکت کے قم بیل ۱۹۰۹ مدیدا موسے۔

ی بابدیہ آم کے خاندانوں میں سے ایک ایبا خاندان ہے جس کی علی شہرت دور دور تک پھیلی ہوتی ہو اور جس گی علی تاریخ کا دور دور تک پھیلی ہوتی ہو اور جس شخص نے تیسری اور چھی صدی کی علی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ اس مرزمین نے مطالعہ کیا ہے۔ اس مرزمین نے ایسے مطالعہ کیا ہے۔ اس مرزمین نے ایسے ایسے مصلحین کو جتم دیااور اس کی فضاؤں سے دشد و جایت کے ایسے ایسے متارے اور ایسے ایسے جیشہ میشہ میشہ درخشال اور تابیارہ دیے گے۔

حضرت امام حسن عسكرى عليه اللام كا كتوب كراى آب ك والدك نام

اس الله ك نام سے جورمن ورجم بے برطرح كى حمداس الله ك يا مداس الله ك يا ہم الله ك يا ہم الله ك يا ہم الله ك يا ہم الله يا ك يا ہم اور جنم طحدين ك ليے بور سوائے كالمول ك اور كى ير زيادتى الله كوئى الله سوائے اس الله ك جو احسى العالقين ب اور الله كوئى الله سوائے اس الله ك جو احسى العالقين ب اور الله كوئى الله سوائے اس الله ك جو احسى العالقين ب اور الله

ک دختیں نازل ہوں ہیں کی بہترین کلوق محد ملی اللہ علیہ والد دسلم اور ان کی طبیب و طاہر محترت ہے۔

ا بعدا اے میرے فی ایرے ستد اور میرے فیدا ابوالحن علی این الحین فی الله تعالی این الحین فی الله تعالی این رضا کی توفی عطا فرائے اور این میریائی ہے تھاری صلب میں صارح اولاد قرار وے۔ میں حمین وصیت کرتا ہوں اللہ تعالی کا تقوی افتیار کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے کی، اس لیے کہ مانعین زکوۃ کی نماز تعالم موانی کی جاتی ہیں وصیت کرتا ہوں، لوگوں کی خطا موانی کی جاتے ہیں کی حالت میں کی جاتے ہیں کی حالت میں کی حالت میں کی حاجت برآ وری کی اور جہل کا سامنا ہوتو اے برداشت کرنے کی حاجت برآ وری کی اور جہل کا سامنا ہوتو اے برداشت کرنے ماتھ تھیں کی ماتھ تھیں کی حاجت برآ وری کی اور جہل کا سامنا ہوتو اے برداشت کرنے ماتھ تھیں کی حاجہ تھی کی حاجہ تھیں کی حاجہ تھی کی حاجہ تھیں گی کی حاجہ تھی کی حاجہ تھی گی کی حاجہ تو در برائی کی تھی تھی کی اور قرآن مجید کے ساتھ تھی کی دینے اور برائی حاجہ تھی کی دینے اور برائی حاجہ تھی کی دینے اور برائی حاجہ تھی کی دینے دور برائی حاجہ کی دینے دور برائی دینے کی دینے دور برائی حاجہ کی دینے دور برائی دینے کی دینے دور برائی دینے کی دینے کی دور برائی دینے کی دینے کی دینے دور برائی دینے کی دینے کی دینے کی دینے دور برائی دینے کی دور برائی دور برائی دینے کی دور برائی دور برائی دینے کی دور برائی دینے کی دور برائی دینے کی دور برائی دور برائی دینے کی دور برائی دینے کی دور برائی دور ب

لَا غَيْرَ فِي كَثِيْرِ فِنَ أَنْهُوْ مُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَّنَقَةِ أَوْ مَعْرُوفِ أَوْ إصْلادِ نَانِ النَّالِي لَـ

ان اوگوں کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر میں ہے، گر ہے کہ کوئی مدد ، خیکی یا لوگوں میں اصلاح کی کوئی تلقین کرے اور تمام مراتیوں سے اجتناب کرنا اور نمازشب کی اوا کیگی تم پر لازم ہے۔ اس لیے کہ رسول الله سلی الله طید والد والم نے حضرت علی طید الله م کو وصیت فرمائی تھی کہ اے علی طید الله مجمادے لیے نمازشب لازی ہے۔ اور آپ نے نے میہ تمین مرجہ فرمایا تھا اور چو فحص نمازشب کی امیت کو نہ سمجے وہ ہم میں سے تبیل ہے۔ للبذا تم میری وصیت پر المیت کو نہ سمجے وہ ہم میں سے تبیل ہے۔ للبذا تم میری وصیت پر المیت کر واور میرے شیعوں کو بھی تھی دو کہ وہ اس پر عمل کریں اور تم

پر لازم ہے کہ مبرے کام لو اور قرافی و کشادگی کا انظار کرنا ہے اور میرے شیعدا کشر و پیشتر حزن وقع بی بر کریں ہے۔ نی محرم علی الله طیہ والد ولم نے قروایا کہ میری امت کے لیے سب سے افضل عمل امام میدی جل اف زید کے ظیور کا انتظار ہے۔ جس کی بثارت نی سل اف طیہ والد ولم فی دی کہ وہ ذیمن کو عدل و افساف بثارت نی سل اف طیہ والد ولم فی مرح دی کہ وہ ذیمن کو عدل و افساف سے ای طرح بحر کام و جور سے بحری ہوئی یوگی۔ اس طرح دو ظلم و جور سے بحری ہوئی ہوگی وگی۔ کی اے میرے شیمول کو بھی تلقین کرو۔

اِنَّ الْاَرْضَ وَلْهِ فَيُوْرِ فَهَامَنُ وَتَفَاهَمُ وَعِناهِ وَالْعَاقِبَةُ الْمُنْتُقِينَ اللهُ الْاَرْضَ وَلَهُ اللهُ الل

قَ قَالُوْا مَسْبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ الْعَمَ الْمَوْلَى وَيَعْمَ الْفُوسِيْرَ؟ مارے لیے الله کافی ہے اور وی ہجرین کارساز ہے۔ جو بہترین سرپرست اور بہترین عدگار ہے۔

ی الد کے نام حضرت ملے الرحمہ کے سوائ فگاروں نے ان کے والد کے نام حضرت حسن عسری ملید الد کے نام حضرت حسن عسری ملید الد کی علی ہوئے کے بعد اس امر کی ضرورت محسوں نہیں کرتے کہ ان کے والد کی عظمت وعلو مرتبت کے لیے مزید کوئی ولیل ویش کریں۔ اس لیے کہ امام علیہ الدام نے اس خط ی ان کوشن و محتمد اور فقید کے لقب سے یاد کیا ہے اور ان کے لیے توفیق الی اور ان کے صلب سے صالح اولاد پیدا ہوئے کی وعا کی ہے اور ای وجہ ہے کہ ان کی نسل علی بڑے بوے علام و فضلا وصلی خصوصاً بیخ صدوق علیہ الرحمہ بیدا ہوئے۔

حضرت امام عصر عجل الله فرجه کی تو قبع ( نامهٔ کرای د حظ کے ساتھ ) آپ کے والد کے نام

الشبخ طوسى عيدارم نے اپني كتاب فيبت على ايام عمر كى وہ توقيعات و خطوط جو ناجه مقدر سے جارى ہوئے، ان كا ذكر كرتے جوئے تحرير فرمايا ہے كہ ايو انعاص احمد بن على بن قور سے دوايت ہے اور انہوں نے اپن عبداللہ احمين بن تحر بن مورہ كى سے دوايت كى ہے۔ دب كه دوستر تح على اعارے بال تشريف لائے تو انہوں سے كہا كہ بيان كيا جھے سے على بن الحن بن يوسف السائح فى اور تحر بن احمد بن تحر مير فى بدا بن دلال نے اور ان دونوں كے علاوہ مشارح اللي قم نے كہ على بن الحبين بن بابويے بدا بن دلال نے اور ان دونوں كے علاوہ مشارح اللي قم بن كوئى بن بابويے كى ذر تحص الله السنين معدوق ) كى زوج سے على ان كے بچا تحد بن موئى بن بابويے كى ذر تحص المرائد (دالد السنين معدوق ) كى زوج سے على ان كے بچا تحد بن موئى بن بابويے كى در تحص المرائد (دالد السنين معدوق ) كى زوج سے على ان كے بچا تحد بن موئى بن بابويے كى دونواست الرحد ( مخملہ نواب اربحہ ) كو خط لكھا كہ وہ محتر سام عمر عجل الله فرجہ سے درخواست الرحد ( مخملہ نواب اربحہ ) كو خط لكھا كہ وہ محتر سام عمر عجل الله فرجہ سے درخواست كريں كہ وہ الله تحل كى الله فرجہ سے تمہارى كوئى اولا دعظا كرے، جو فقيہ فرز ند پيدا ہوں گے۔ ملى كين بابورى كئى تنہارى دونو الله بابول كى الله تحق بيدا ہوں گے۔

العِمْدالله ين سوره كا بيان ب:

ابوائحن بابویہ کے عن فرزند پیدا ہوئے۔ ایک محمر، دومرے حسین۔
یہ دونوں فقید اور حفظ علی ماہر تھے۔ ان کے حافظ کا بیرحال تھا کہ
یہ دونوں وہ سب چکے حفظ کر لیتے تھے، جن کو اعل آم عیں سے کوئی حفظ
جیس کر پاتا تھا۔ ان کے تیسرے بھائی حس تھے۔ جو تیکھے تھے۔
دہ فقید ند تھا۔ لوگوں سے اختلاط کم رکھتے اور ہیشہ زم وعبادت
میں معروف رہجے اور گوششنی کی زعری بسر کرتے۔

اين مورو كا مان ي:

یہ دونوں حصرات ابوجعفر محد (شیخ صدوق) اور ان کے جمالی ابو عبد اللہ الحسین جس وقت روایات بیان کرتے تو لوگ جیرت زدہ رہ جاتے اور کہتے کہ آپ دونوں میں بیٹھومیت امام علیاللام کی دعاکی برکت سے باور یہ بات الل فم میں مشہور تھی۔

حضرت المام عصر مجل الله فرجه التريف كى وعا كى يركت

نجائی نے بھی اپنی کیاب رجال میں تحریر کیا ہے کہ شیخ صدوق کے والد علی اس الحدید ایک مروق کے والد علی اس الحدید ایک مرتبہ عراق تخریف لاست اور ابوالقائم حسین من رون سے ملاقات کی۔

ان سے چھ مسائل دریافت کیے۔ پھر جب قم والیں سمے تو علی بن جعفر من سود کے تو مل سے المحد علیا اسلام تک پہنچا دیں۔

تو مط سے آئیس خط لکھا کہ میرا سے مراسے مراسے محدرت صاحب المحمر علیا اسلام تک پہنچا دیں۔

اس عریفنہ یس انہوں نے اولاد کے لیے وعا کی ورخواست کی تھی اور امام عید اسلام نے اس عریفنہ یس انہوں نے اولاد کے لیے وعا کی ورخواست کی تھی اور امام عید اسلام نے سے در محقر ب ان کے خط کا جواب ویا کہ بین نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی سے ور محقر ب تمہارے ہاں در بہتر کی تاب کھاں المدین و تمام المعمد صفحہ المحالات کی ترقر ماتے ہیں۔

المدین و تمام المعمد صفحہ المحالات میں تحریفر ماتے ہیں۔

الب جعفر محد بن على الاسود نے بھے ہے ہے واقعہ بھان كيا اور كهد: آپ كے والد لينى على بن حسين بن مول بن بابويد فى رحمة الله عليہ نے محد بن عثان عرق كى وفات كے بعد بحد ہے ہے دو بول ك آپ العاسم روى سے گر ارش كريں كہ وہ مول نا صاحب العصر عيداللام كى خدمت على محرى طرف سے دو خواست كريں كہ حضرت ميرے سے لئد تق كى سے دعا فر ما كي كہ وہ بحق ايك فرز قد فرية وطا فر مائے ميں نے ان كے لئد تق كى سے دعا فرمائے ميں نے ان كے كئي ون كي بحد انہوں نے انكار كر دي، مكر تئي ون كے بعد انہوں نے بتايا كہ معفرت صاحب العصر طيداللام نے على بن الحسين كے ليے دعا كر دى ہے اور عفر يب ان كے بال ذيك مبادك فرز عربيدا ہو كا وہ لوگوں كو بهت نفع كر دى ہے اور عفر يب ان كے بال ذيك مبادك فرز عربيدا ہو كا وہ لوگوں كو بهت نفع بن كر دى ہے اور عفر يب ان كے بال ذيك مبادك فرز عربيدا ہو كا وہ لوگوں كو بهت نفع بن كر دى ہے اور عفر يب ان كے بال ذيك مبادك فرز عربيدا ہو كا وہ لوگوں كو بهت نفع بن الشب صدوق) بيدا ہو كا دورائ كے بعد اور عقر بن على بن الشب صدوق) بيدا ہو كا دورائ كے بعد اور عقر بن على بن الشب صدوق) بيدا ہو كا دورائى كے بعد اور عقر بن على بن الشب صدوق) بيدا ہو كا دورائى كے بعد المورائى الله بن كے بن الله بن كے بعد الله ہو كا دورائى كے بعد الرب كا دورائى كے بعد الله ہو كے بعد الله ہو كا دورائى كے بعد الله ہو كا بعد كے بعد الله ہو ك

 جول۔ اس سے کہ آپ اہام کی دعا کی برکت اور انن کی بشارت سے پیدا ہوئے اور اس طبر اسلام نے امیس خمر و برکت و فقد اور لوگول کے لیے ان سے بہت زیادہ نفع ویٹننے کی امید ولائی تھی۔

> آپ کا من ولادت حضرت حسین ّ ابن روح کی نیابت کا پہلا سال

ان کی ولادت تم بیس ۲۰۵ ہے کے بعد ہوئی جو تسین این روح کی سفارت کا یہل ساں تھا، جیس کہ تاریخ کال این اثیر سے ظاہر ہوتا ہے۔ چٹانچہ انہوں نے ۲۰۵ھ کے حادثات میں تحریر کیا کہ ای من ماہ جمادی الاوٹی بی ابوجعفر محمد بن عثمان عسکری کی وفات ہوئی اور یہ شیعہ کے رئیس و سروار تھے اور یہ امام خشکر تک رسائی کا ذریعہ تھے۔ انہوں نے اپنی رصت کے وقت ابوالقاسم حسین میں دوح کو اپنا وسی بنایا۔

نشؤونم اورآب كے اساتذہ

انشیع صدوق میداده کی نشو و نما قشل وشرف کی آغوش میں ہو گی۔ ان کے پر را را انہیں علوم و آواب کی ان میر پرر پر راوار انہیں علوم و معارف کی غذا کھلاتے دے اور اپنے علوم و آواب کی ان میر پارشیں کرتے رہے۔ اپنی صفات زبد و تقونی و ورع کی روشنیوں سے ان کے لفس کو جگاتے رہے اور اس طرح ان کی علمی نشو و نہ کھل ہوگئ۔

الفرض آپ اپنے باپ کے ذہر سامیہ پرورش پاتے رہے، جن جل علم وعمل ووؤں فن کل جمع سے ان جل اپنے دہے، جن جل علم وعمل ووؤں فن کل جمع سے ان جی دنی و و نیاوی وجا بیس موجود تھیں۔ اس لیے کہ آپ کے والد اسپنے زیانے شرقیشن کے شخ اور ان کے فقیہ تھے۔ لوگوں کی نگاجیں ان بی کی طرف افعی تھیں۔ وہ اپنے عم اور دین واری کی وجہ سے مشہود تھے۔ اپنے ورئ اور تھوگی کی وجہ سے مشہود تھے۔ اپنے ورئ اور تھوگی کی وجہ سے مشہود تھے۔ آپ کے پائی آتے کی وجہ سے مشہود اپنے ورئ اور تھے۔ آپ کی ان آتے کی وجہ سے مشہود اپنے ورئ اور تھوگی اور شرقی احکام حاصل کرتے۔

آپُ ایے ماحول میں پرورش پاتے رہے اور تقریباً جین ساں سے زیادہ آپ نے اسپنے والد کا زمان پایا اور ای اثنا میں وہ ان کے ایسے اخلاق و آواب و معارف و

علم سے فیق حاصل کرتے رہے، جس کی بنا پروہ ایتے ہم صروں بی مب سے بلند تھے۔ آپ کی ابتدائی اور اولین نشو و تما ایران کے شیر تم شی ہوئی، جو اس وقت ایک برا على مركز تھا، جس ميں علا ومحدثين كى كثرت تھى اور تحصيل علم كے ليے برا اچھا ،حول تھا۔ الل قم ان میں خیر و بہتری کے نشانات دیکھ رہے تھے اور امام کی دعا کی وجہ سے لوگ ان سے بہتر تو تعات رکھے تھے۔ پھر بہت زیادہ عرصہ تیل گزیا کہ بہ ( شُخ صدوق عدیہ الرحمہ ) کال جوان ہو گئے اور حفظ و ذکاوت کی ایک مثالی شخصیت بن کر امجرے۔ شیوخ کی مجانس میں حاضر ہوتے ان سے احادیث مفتے اور ان سے روبیت سیتے اور قلیل مدت میں اوگول کی توجہ ان کی طرف ہونے گلی۔ چنانچہ آپ نے شیوخ الرقم ے مشلاً محد بن حسن من احد بن وليد اور حمزة من احد بن جعفر بن محد بن ليد بن على عبد اس م کے بہت یکھ سنا اور ان سے حاصل کیا اور ای پر بس تیل کی۔ بلکہ طلب عدیث ك ليے سفركيا اور رجب اسماء من وطن سے فكلے اور سے در سے مختلف شہرول كا سفر كرت بوع اوران شيرول كے علاے استماع حديث كرتے رہے۔ اس ذائے ميں امر ن برآل زیاد اور آل بالوید کی حکومت تقی برایک الل علم کی بروی قدر و منزمت و خدمت كيا كرتے تھے۔ اس ليے ان كے كرد علا وشعرا فيح مو كئے، بيسے صاحب ابن عبد وغيره اور ان كے دور من بهت سے على مراكز جا بجا قائم ہو كئے تھے۔ جيسے تم، خراسان، نیشا پور و اصفهان وغیرہ، جوعلا و اسا تذہ ہے آباد تھے۔ ظلبا وہاں بخصیں علم کے لیے جاتے اور وہاں کے امرا و حکام ان کی سریری کرتے، ان کے بیے وط مف مقرر كرت اوران كا اكرام كرت

آپ کی تصانیف

ی میروق میں اور مدد نے مختلف هم کے علوم وفنون پر تمین موسے زیادہ کا بیل تھنیف کیس، جن کی بیال تفصیل کی ضرورت فہیل ہے۔ آپ کے زمانے آئی بیل آپ کی کتابوں کی نقلیس اوگ کرنے گئے۔ چنا نچہ شریف نعمت نے آپ کی دوسو پینٹالیس کی کتابوں کی نقلیس نقل کرا لیس، گر افسوس اس علمی فزانے بیل ہے اب صرف چند الارے یاس موجود جیں، جو ان کے علم اور ان کی عظمت کی کئی دلیلیں جی اور ان بیل سے بھی

چند طبع بول بیں اور اکثر غیر مطبوع اور تھی ہیں۔ نجائی و شفح طوئ نے اپنی کتاب رجال شنء علامہ ملک نے خلاصة الاقوال شن، این شمر آشوب نے صعبالم العلما شن شفح صدول کی ایک مونا نوے (١٩٩) کتابوں کا ذکر کیا ہے۔

الماغره

اگر ہم ان تمام لوگوں کو حائش کرنا چاہیں جنہوں نے شیخ صدول ہے روایت کی ہے اور ان ہے علم حاصل کیا ہے تو بحث بہت طویل ہو جائے گی اور اس کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہوگا۔ ان کے چندمشہور تلانہ ہے سواجن کے نام زبان زوخلائق ایس اور ان کی تعداد تقریماً میں ہے۔

شیخ صدوق کے خاندان کے علماء

آپ کے خاندان کو علاء مشارکے کے بال بہت بڑے فضل و شرف کا مقام حاصل تق ، اس لیے کہ ان ش بہت سے علاء و محدثین اور بڑے بڑے فقی پیدا ہوئے حنبوں نے دین کی خدمت کی اور اپنی تائیفات اور مردیات کے ذریعہ افل بیت میں اسلام کے "فارکی حفاظت ش بڑھ کے دھ کر مصرالیا۔

اس فاندان کے علائے اعلام شید کے لیے باعث انتخار اور آسان علم کے ورخشاں ستارے ہیں۔

وفات

شیخ صدول کی وفات ۱۳۸۱ ہو کو شیر رہے میں ہولی۔ ان کی قبر شیر رہے میں مدول کی قبر شیر رہے میں سید عمد استظیم مسی کی قبر کے قریب ایک قطعہ زمین میں واقع ہے، جو آپ کی قبر کی وجہ سے رکتیں ہے دیارت کے لیے آتے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد بے مشہور ہو گیا کہ یہاں سے برکتیں تھا ہم موقی ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد بے مشہور ہو گیا کہ یہاں سے برکتیں تھا ہم موقی ہیں۔ اس لیے سلطان فتح علی قاچاد نے ۱۳۲۸ھ میں آپ دو مضے کی جدید تھیر کرا دی۔ آپ کی قبل قبل ان چند مقلیم رکوا دی۔ آپ کی قبل آپ جہاں شیعہ دی۔ آپ کی قبل آپ جہاں شیعہ

زائرین حصول برکت کے لیے تمام اقطار واصمارے کائیے ہیں۔ (مأخذ علیل القصاء الشرعی جند ۴۴، ص ۱۳۵ مح الاضالة)

(علامه) جمرصادق بحرالعلوم نجف الثرف





## شیعه اثناعشری کا عقیدهٔ توحید

اس كماب كے مصنف، فقيه، عالم ربّ في الثينج ابوجعفر مجر بن على بن الحسين بن موى بن وبويه التي فرماتے جيں:

جان بھی، کرتو حید کے بارے میں تعادا عقیدہ یہ ہے کہ القد تھ فی واحد و یکنا ہے۔ کوئی چیز اس کی حمل و ما تو تین ۔ بھیشہ سے ہاور بھیشہ رہے گا۔ سکتا ہے۔ (ہر اور کا علم رکھتا ہے)۔ و یکھتا ہے (یہ دکھائی جانے والی چیز وال کا علم رکھتا ہے)۔ ہر شے سے یا فہر ہے۔ وہ الی ذات ہے کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خوال فیس ہے۔ زعرہ ہے اور اسے زوال فیس ہے۔ قالب ہے۔ معزہ ہے۔ سب چیز وال کا علم رکھتا ہے۔ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یاز ہے۔ اس کی پاک ذات اسک ہے کہ اسے ہم ہر، عرض فیم جسم کر صورت کی خطا ہیں علی ان شق و نخت ، ترکمت سیم سکون کے، مکان فیم

اور زبان ، جیسی مفات سے مصف نہیں کیا جا سکا، کیونکہ یہ سب بادی (ایشی باوی کلوق ک) صفات ایں اور وہ اپنی کلوقات کی تمام صفات سے منزہ اور مبری ہے۔ نہ وہ الی ذات ہے جس سے نفش و کمال کی آئی کی جائے اور نہ تل اس کے کس کو کلوق کے کس کماں سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ موجود ہے، لیکن دیگر موجودات کی طرح نہیں ہے۔ وہ یکما ہے۔ یہ نیاز ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا کہ جے و رث بنایا جائے اور نہ وہ فرد کی سے بیدا ہوا کہ اس کی صفات یا ذات جس شریک قرار پائے۔

ال کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ کوئی ضد نہیں ہے۔ کوئی ضد نہیں ہے۔ کوئی شہر نہیں ہے۔ کوئی حال مشیر کار ہے۔ اور نہ بی اس کا کوئی مشیر کار ہے۔ وہ ایب لطیف و خبیر ہے کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ مشیر کار ہے۔ وہ ایب لطیف و خبیر ہے کہ آنکھیں اسے نہیں دیکھ مشیر کار ہے۔ وہ انس ٹی وہم و خیال اس کا اصاطر نہیں کر سکتے ، جبکہ وہ انس ٹی وہم و خیال کا اصاطر نہیں کر سکتے ، جبکہ وہ انس ٹی وہم و خیال کا اصاطر نہیں کر سکتے ، جبکہ وہ انس ٹی دہم مو کوئی سجود نہیں۔ خیال کا خالق وہی ہے۔ اس کے مو کوئی سجود نہیں۔ خیال اس کا حق ہے۔ وہ شرک ہے وہ وہ فض تو حید کے جہ نوں کا رہ ہے۔ جو اللہ تعال کو گلوق جیسا سمجھے وہ مشرک ہے ور جو فض تو حید کے باب بی سابق الذکر عقید ہے کہ علاوہ کی عقیدے کوشیعوں کی طرف مضوب کرے، وہ جبورا ہے۔

ہر دو حدیث جو کہاب خدا کے مطابق ند ہو، دو باطل ہے اور گر اس متم کی حدیث ہوا دو مدیث ہوں دو باطل ہے اور گر اس متم کی حدیث ہوارت کے حدیث ہوارت کے معالی جائے تو دہ مدلسس ابھو گی۔ جن روایات سے جاہوں کو یہ خیاں ہوتا ہے کہ ان میں خدا کو کلوق سے تنجیہ دک گئ ہے تو ان کے معالی ہمی دی مراد لیے جائیں گے جو اس متم کی قرآئی آیات کے سلسے میں لیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آیے تاتے ہیں۔ چنانچہ آیے تاتے ہیں۔ چنانچہ آیے تاتی ہے:

كُلُّمْن مُالكُ إِلَّا وَجَهَا عُلَى

ہر چرفن مونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔

اس آیت شل وجہ سے مراد دین اسلام ہے، جس سے اللہ تعالی محک رسالی ماصل ہوتی ہے اور فدا کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ ای طرح ایک اور آب شریف ہے: بوراً پنگشف عَنْ سَاقِ و يُدْعَوْن إِنَّى الشَّجُوْدِفْلَا مُنْسَّطِنْ مُوْن عَ

ے دہ مدیث میں کا نفین نے واک وریخ کے لئے شید کی طرف مشوب کر دیا ہے۔ الانصاص AA کا نامیم ۲۴

جس ون مشکل ترین لور آئے گا اور انہیں سجمے کے لیے بدایا جائے گا تو بہ لوگ سجدہ نہ کرسکیں گے۔ (اگر یہال کشف ساق سے مراہ بیڈلی کھولنا مراد لیا جائے جیسا کہ عامہ کا نظریہ ہے تو اللہ کی نبعت تثبید اور تجسم کے باطل عقیدے کا تشہم و اقرار ازرم آئے گا۔)

کی کشف ساق ہے مراد قیامت کی ہولنا کی، شدت اور تخی کا فریوں ہوتا ہے۔ایک اور مقام برقر آن مجید ش آیا ہے ونظفتُ فیکومٹ رُوجی ا

اور ال من ائي روح محوف وي

التی حفرت آدم اور حفرت میں طیباللم کے بدن میں دوح و ل دی ہے اور اللہ تقالی کا بدن میں دوح و ل دی ہے اور اللہ تقالی کا بدفر عالی دو حسی میری دوح ، بالکل اس طرح ہے، جس طرح خود اللہ تقالی نے دیگر مو رو میں فروی ہے بینی میرا گر، عسدی میرا بتدہ و حتنی میری جنت، داری میری دارخ ، سسساتی میرا آسان اور ارصی میری ذھن کینی میال دوگی ہے مر و میری گلوق ہے اور قرآس میں ہے۔

للد كالووول الم كل الد ي ال

یہ رید مراوالد اور بداہ مراد ذیا و آخرت کی فعت ہے۔ ایک اور

مقام برفره ي

واسدة مبيه بأيوع

ورآسان کوہم نے اٹی قوت سے بنایا

ابد وید اید اید ایک بح ب اس مراد الله کی قوت و طافت ب-اس

وُه كُرْغِينَا دَارُه دالآئِينِ ... ٢

اور (ان سے) مارے بنرے داؤد كا قصر بيان كيجے جو طاقت كا

، لک شف

المحمور ٢١ كالمسائدة ١٢٢ كالطاريات ٢٤ مجليص عا

معتیٰ صاحب توت ہیں۔ ایک اور مقام پر ایٹیں کو خطاب کرتے ہوئے قرمایا ً قَالَ يُسِسُ مَامَنَتِكَ أَنْ شَجْدَ لِمَا خَفَقُ بِيَوْكَ الْمُ فرويد الجيس اسي من في اين دونون بالمول عد يتايا إ ا Stor 2 2 5 2 2 1889 أبك اور حِكْ قرمايا وَالْأَرْضُ عَبِيمُا قَصْمُهُ إِنَّ الْقَالُونَ لَا اور تیا مت کے دن پوری زشن اس کے تبند قدورت میں ہوگی والتموت مُطُونَتُ يَجِمَهِ ؟ اور آ بان اس کے وست لدرت میں لیٹے او نے اول گے۔ وْ حَدَّرِيْنُكُ وَالْتَلَاكُ صَلَّى صِلًا ۗ ۗ اور آپ کا پروردگار (حَمَم) حاضر ہو گا اور فریجے صف در صف -201 حماء ربن بال فعاك آئے عمراد امر قداكا آنا ہے۔ يعنى تمهادے يروروكار كاعتم آية كا اور فرمايا كأذانهدس زبهديوميد لمحاولون برگز نہیں! اس روز یہ لوگ بھیٹا اپنے رب (کی راشت) سے

اوٹ ٹس ہوں کے اورقرمايا

عَنْ يَنظُرُ وِنِ إِلَّا ٱن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُونِهِ } العَبْدَاعِ لَا كما يه لوك فتهر بن كه خود الله بادلول ك سائبان بل ال ك 2701

> الدائرمر الكا الإلبسرة الماتا

الديائومو شاا ۇيىللىنى:4

اِس ڪند المستحر الما

یہاں خدا کے آئے ہے مراد عذاب خداک آٹا ہے اور قربایا

و حُوّۃ قَوْمَ بِنِنَا بِرَ اُلْ اِلْهِ بِقَا اَلْهِ لَمْ اَلَّهُ اِللَّهِ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَال

لَوْ مِيرِ اللهِ وَلَى كِياتِ جَانِيًا ہِمِ لِيكِن عَلى تيرِ اسرار أَيْسَ جَانِيًا۔ ايک اور مقام پر فرمایا ویجنڈ ڈر کھئے اللہ اللہ ا

اور الدخيس الخفس عدراتا م

أيك الدمقام يرفرمايا:

اتَّاللَهُ وَمَنْهِكُنَّ أَيْضَنُون عَلَى الثَّبِيِّ لِأَيْهَا الَّذِينَ امْنُو صَلُوا

عليه وسلموات ليمام

الشدادراس كفرشت يقيناني ردرود تيج ين المايان والواد تم مى ال يردرود اور ملام ميج يع ملام ميج كاحق ب-اور فر ماد

هُوَالْيِينَ يَصَلِّى عَلَيْكُرُوَ مِلْيِكَتُهُ <sup>لِ</sup>

آرائل عمران 🚧

I'M WALKE

At det

المسيدة ١٩٣٠ ١٩٣٠

الاحراب ٢٣

والاحرب ٥١

وی (الله) تم پر رحمت بھیجا ہاور اس کے فرشتے بھی (وحا کرتے (4) الصلواة من الله عمراداس كي"رهمت" ب-الصيارة من الملاككة بمراد" طلب مفقرت" اور ومول الشمق الدعيداك بلم کی یا کیزگ کا میان ہے۔ الصلوة من الناس عدم الأدعاء عب قرآن مجيد ش ايك جُكه فرها ومكرٌ والرمُكرُ اللهُ أَوْاللَّهُ عِيرُ اللَّهِ رَاللَّهِ عِيرٌ اللَّهِ كُرِيلٍ ٢٠ ان لوگوں نے (میسی کے لل کی) ترابیر سودی اور اللہ نے ( میسی جول ) تربير فرو ألى كرات بجرين تدبير كرف والا ب-ای طرح دومری جگه فرمایا يُحبِعُو مالله ؛ هُوَ حَادِثُهُم ا بند کو دعوکہ دیتے ہیں حالاتک ورحقیقت الله انتیل وحوک اے رہا 1.71 I me to fine the الذبھی ان کے ماتھ تمنخ کرتا ہے۔ 44,300 The sales of man اشران كا ترال الأاتا ب 24.7.19 شوا لنه فستغر في

والإعرادة

چ السان ۲۳۰ واکریا: ۱۵

انہوں نے اللہ کو بھل ویا تو اللہ نے مجی انسیس مملا دیا ہے ....

غال معرانا: **۵۳** آيانويه 44 ان جمام آیات شریفه کا مفیوم بر ب کدالله تعالی کر کرنے والوں کو کر کی جزاء وحوکہ بازوں کو وجو کے کے سراللہ چنے والوں کو چنے کی سراء مخر و کرنے والوں کو شخر کی سرا اور بھول جانے والوں کو فراموثی کا عقاب وجا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھل ویں گے۔

ان تمام آیات شریفہ کا مغیوم وخشا وہ نہیں ہے جو کلام کے ظاہر ہے استفادہ ہوتا ہے، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اللہ تعالی شرکر کرتا ہے، نہ دحوکہ دیتا ہے اور نہ انسی کرتا ہے، نہ دحوکہ دیتا ہے اور نہ انسی کرتا ہے اور نہ بن کرتا ہے اور نہ بن کرتا ہے اور نہ بن اسے بھی نہیاں عارش ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب کے سب سک سب ناممکنات ایں، کیونکہ یہ عیوب میں شار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی کی ذات تم م عیوب و فقائص سے یاک اور بلند و بالا ہے۔

جن رولیات پر مخالفین اور بے وین افراد کے جملے ہوتے ہیں، ن میں ای حتم کے مفاظ وارد ہوئے ہیں، قبدًا ان لفظوں کے وہی معتی مراد لینے جا ہے جو قرآن میں ان کے معالی مراد لیے میں ہیں۔

> اللہ تعالی کی صفات ذات اور صفات فعل کے متعلق عقیدہ

اُشْخ ایوجعفر بن بایویی فرماتے میں جب ہم خدا کی کوئی ایک صفت بیان کرتے ایس کہ جس کا تعلق اس کی وات سے اونا ہے تو ہماری قرش اس مقام پر اس صفت کی ضد کی آئی کرنا ہوتی ہے۔

مثلاً ہم كہتے ہيں. سبع : سننا ب\_ لين كى آواز ب ناوالف نيس ہے. بصير : ويكما بي يعنى بروكھائى دين وائى شے سے آگاہ ہے تا آگاہ نہيں.

ے سافتین الل بران ٹیمل منے اور انہوں نے صرف اللہ کو دیوکہ وسیع کے لیے اسلام کا اظہار کیا تو اللہ نے مجی ان کے ساتھ کر کیا تھی ان کے کر اور دھوکے کی مزا اس طرح سے دلی کدایک طرف سے اٹیک بھی دیگر الل دیسان کی طرح روزہ نے، قدد اور جہاد کا عظم ویا اور وصری طرف سے ان کے کی عمل یا عیادت کو تھوں ٹیک کیا بلکہ تمیامت کے دان الن کے لیے دیگ آئی اور عمار کو تیاد دکھا۔ (مترجم)

حكيم : حكت والاب إلى كاكام حكت ومصلحت عد فال فيس-فادر قدرت ركما بين عالانيل ب-عرير عاب بيعى مظوب سي ا حی زیرہ ہے مین موت عارض میں ہوتی۔ قب وم الشرفود ع قائم دائم ع كى اور ك وريع أيس، جب كممام موجودات اس کے ذریعے قائم ہیں اور جو ذات ایک ہو اس کے ليرزوال جيس واحد كماويكاند إس كاكوكي شركك فكل

قديمة اللساعية عادث كل ب

به سب مغات ذات میں اور مغات ذات مین ذات میں اور جم قائل فیم

من كرافه تعالى بميشه عه:

حالق: خالق ہے۔ ماعل: فاعل ہے۔ شائی مادب طیت ہے۔ مريدٌ: صاحب اداده ي راضي: ماشي وخوشتود ميمه ساحط: ناراش ہے۔ رار في: رزق دين والا ي وهابُ: عطاكرتے والا ي

متكلم: كالم يداكر في والا ب-

ہم فاکر نیس ہیں کہ اللہ تعالی خاکورہ بالا صفات کے ساتھ جمیشہ سے متصف ب، كونك يدسب كى سب مفات فعل اور حادث مين ، اى يے يدكهنا درست نهين ب كرالله أق ألى بميشد سے ال مقات كے ماتھ متصف ب

(شرق ) تکلیف کے متعلق عقیمہ منتخ ابر جعفر صدوق فریاتے میں: (شرعی) تکلیف کے بارے میں مارا عقیدہ

یہ ہے کہ اللہ تو الى نے اسپے بندول كو ان كى طاقت سے كم على تكليف وك ہے جير ك خود فره تا ہے:

لَا نُكِلْفُ عَدُ إِلَّا وُسُعُهُ \* الْأُوسُعُهُ \* ا

ام مكى يراس كى طاقت سے زيادہ ذمددارى نيس والے... اور وسعت، طاقت سے كم دريح كوكها جاتا ہے۔

الام جعفر صاول ملية اللام فرمات يل.

و السُّمه منا كلف الله العباد الا دون ما يطيقون لابه مما كلفهم في كل يوم و للة خمس صلوات و كنفهم في سمة صيام ثلثيس يوما و كلفهم في كل ماني درهم خمسة دراهم وكلفهم في العمر حجة واحدة و هم يطيقون أكثر من ذلك

خدا کی متم! القد تعالی نے استے بندول کو اتی عی تطیف دی ہے جو ان کی طاقت ے کم ہے۔ ای لیے اللہ تعالی نے ان پر ترم شب وروز بین صرف منجگانه تمازی قرض کی بین، پورے سان میں تمیں رن کے روزے واجب کیے ہیں اور ہر دو سو درہموں پر (سال بجريش) يا في درجم زكؤة ديني واجب كي ب اورعم مجريش ایک مج واجب قرار دیا ہے۔ حالاتک بندے اس سے زیادہ ک طاقت رکھے ال

بندول کے افعال کے متعلق عقیدہ

شِیْخ ایر جعفر"( صدوق) فرماتے میں اللہ تعالی انسانی اعمال کا خالق تقدیری سے ے، خال کو ٹی ٹیس ہے۔ ایس من کہ اللہ تعالی ازل سے انسانی افعال کا عالم ہے

restates

ع خلق تقدیری سے مراوی ہے کرانشر تعالی نے بعدال کو پیدا کر کے اعظم اور جرے کام کی طاقت وے دل ہے اب بدے جو کھ کرتے ہیں وہ اٹی مرشی سے کرتے ہیں۔ البتر ضا ان سب کاعلم رکھتا ہے۔ ع در خلق مكو في كاستى يە ب كەخدادتد دام يندون كويدا كرتے كے بعد ان كے اصال كا خالل محل ب اب اكر كولى عدى كرتا عدة مواذ الشفاق كراتا ع

## (ان كا خالق كان يه).

جبر وتقويض كي نقي مين جارا عقيده

ادرا عقیدہ وہ ہے کہ جو اہام جعفر صادق منیا اللام نے قرطی ہے:

لا جبر و لا تصویص و لک امر بیں امریں فال، فلت و ما
امر بیس الامریں فال مثل دلٹ رجل رایته علی معصیة میں معصیة علیہ بنتھہ فتر کته وعص ثماث المعصیة فلس حیث لم یفیل مثل مثل المعصیة فلس حیث لم یفیل مثل فتر کته کنت انت اللای امر ته بالسعصیة۔

ترجر ہے ترتقویش بلکہ دو اوام کے درمیان ایک امر کے امر ہے۔

مرای اس کی مثال ہے ہے کہ تم کی تخص کو برے کام پر آمادہ و کھی فرای اس کی مثال ہے ہے کہ تم کی تخص کو برے کام پر آمادہ و کھی کرمے کرو، بھی وہ وہ اس کے قبول نہ کرنے کا اور تمہارے وہ گھوڑ دو اور وہ گھوڑ دو اور جی اور تمہارے کی اس کے قبول نہ کرنے کا اور تمہارے کی جوز دو اور کی اس کے قبول نہ کرنے کا اور تمہارے کی جیوڑ دو اور کی اور تمہارے کی جوز دو اور کی اور تمہارے کی جوز دو اور کی اور تمہارے کی ترای کی مظلب بیزیں ہے کرنے تی اے گھوڑ دوا اور تمہارے کی ترای کی مظلب بیزیں ہے کرنے تی اے گھوڑ دیا ہے۔

ارادہ اور مثیت الی کے متعلق عقیدہ

شیخ پرجفر قرباتے میں اس کے بارے میں جوراعظیدہ وہی ہے جسے صاوق مسی محمد طیالا اس نے قربالا ہے

خد و بتا ہے، اراد و فرما تا ہے۔ ای طرح، وہ کی چوہتا ہے وہ رائنی جیس

ان جدرامور كي تنصيل كي يول ب

ت الله كمعنى يد إلى كد جو بكودني ش موتاب فعدا كم علم على موتاب الله كارب الراد الله: يعنى اراور كا مجل موتا ك مطلب جو شاء الله كارب للم الماري مطلب الموساء الله كارب للم المراد الله المراد الله على معالى المراد الله على مرام كم المراد الله على مرام كم المراد الله على المراد الله الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله المراد الله الله المراد الله المراد الله المراد الله الله المراد المراد الله المراد الله المراد المراد الله المراد المراد الله المراد المرا

چائے۔

لم يرص - كم متى يه في كرفدا بندول كرفر سے راضي فيل -الله تعالى فر ما تا ہے: اللك لا تعدد ف من خيفت ولكي الله يقدى من يشأة ' (الك قد) فيك آپ واتح فيل الك جارت فيل كر كتے ، ليكن ، اللہ فيك ويتا ہے۔ ور فرويا

وَمَا تُشَاءُونِ إِلَّا أَنْ تَشَاءِلُهُ \*

اورتم مرف وي جاه عكة موجو الله جاب

اورقريب

ونُوشَاء كَتَالَام مَن فِي أَلْارَ صِ كُلُهُمُ جَيِينَة الْفَاتُ تُكورِ الثالَى حَقِّ بِهُونُواتُو مِين ﴾ \*

اگر آپ کا پروردگار جابتا تو تمام الل زعن ایمان لے آت، پھر کیا آپ لوگول کو ایمان لانے پر مجبور کر کئے بین؟

ور الله اتعالى في فرمايا:

وَ مَا حَتَّ السَّمِينَ اللَّهُ مِن إِلَّا بِهِ دِنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ا اور کوئی شخص اللَّه کے اوْ ان کے بغیر انحال شمل الاسمار اور جوبیا کر قرمالی

وَ مَا كَانَ لِنَفْسِ انْ مَهُوبِ اللّهِ بِاثْنِ اللهِ بَسَمًا مُوَّ حَلًا ... فِي اور كُونَّى جِائدار اوْن خوا كے بغیر نیس مرسکنا۔ اس نے (موت كا) وقت مقرد كر كے لكود مكوا ہے۔

اورای طرح فرمایا:

لَوْكُانَ لِنَامِنَ الْأَمْرِشَى عِمَّاقَتِمُ مَهُمَّا الْ

وہ كتے ين اگر (تودے ش) عادا كد ولل موتا تو يم يهار

 $\P_{a_{i}p_{i}p_{i}p_{i}}P$ 

المقصيس ۵۱ التكوير ۱۲

لآآل عبران. ۱۵۳

گيونس ⊷ا فيآل عبران ١٣٥

ەرے ئەجاتے۔

الله تعالی فره تا ہے

وَلُوْ شَاءَ رَبُّكُ مِا فَعِمُوا مُ فَشِّرِهُمْ وَمُالْفُتَرُّ وَلَا لُهُ

دور اگر آپ کا رب چاہتا تو بدایہ ند کر کے ، پس اُٹیل بہتان تراثی کی حالت میں چھوڑ دیں۔

نزرايا

وَ لَوْ شَالَةُ مَا أَمْرُ كُوًّا سِنَّهُ

اور اگر اللہ کی مثبت ہوتی تو یہ لوگ شرک کرئی جیل کے تھے...۔ نیز فری

وَلُوْ النَّالَانِيَّةَ كُلِّينَا كُلُّونِ كُلِّينَا كُلُّونِ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّونِ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّونِ كُلِّينَا كُلُّونِ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّونِ كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلُّونِ كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلُّونِ كُلْ كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّونِ كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّينَا كُلِّكُمْ كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلِّينَا كُلُّ كُلِّينَا كُلْكُونِ كُلِّينَا كُلْمُ لِلْمُونِينِ كُلِّينَا كُلْلِكُمْ كُلْمِنْ كُلْلِكُمْ كُلْمِ كُلْمِ كُلِّ كُلْمِنْ كُلْمِنْ كُلْمِ لِلْمُلْلِكُمْ كُلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْكِلِكُمْ كُلْمِ كُلِلْمُ لِلْمُلْكِمِ لِلْمِلْكُونِ كُلِلْمُ لِلْمُلْكِمِ كُلِيلِكُمْ كُلْمِ لِلْمُلْكِمِ كُ

اور اگر ہم جا جے تو بر شخص کو اس کی بدایت دے دیے۔

11/7

فس أبر والنة ر نهدية بنش صدرة اللاسلام أو من أبرة أن أيصده يحمل ضدره ضيقة حرحًا كأنّنا يضعنني النّساء أ يس في الله جارت بخشا جابتا باس كا حيد اسلام ك لي كشاده كردينا باور في محراه كرف كا اداده كرنا بال ك يين كواب فشك منا بواكرويا بكويا وه آسان كي طرف في هدو الموس

الارقرمانا ب:

ئرِيْدُلِللَّهُ بِمُنْ لِكُمْ وَيَهْ بِنَكُمْ سُلِ الْبِنِي مِن قَبِكُمْ وَ يَتُوتُ عَلَنْكُم أُنْهِ عَلَنْكُم أُنْهِ

الله جاہتا ہے كہ تمبارے ليے (اپنے احكام) كلول كلول كر بيان كرے اور تمبيس كزشة اقوام كے طريقوں پر جلاسے نيز تمبارى طرف آديد كرے۔

اور قرماتا ہے

القيمته الا

ئيريندُ اللهُ كَلا يَتَعَعَلَ لَهُ رَحَظُلافِ الْأَجْرَ عَسَد لِ الله جابِمًا ہے كہ آخرت عمل ان كے نعیب عمل ان كاكوئی حصر نہ رسكھ۔

اور قرماتا ہے:

يُرِينُدُ اللَّهُ أَنْ يُنْجُنِّكُ عَنْكُمْ اللَّهِ

الشرتهارا بوجد بلكا كرنا جابتا ب

اور فرماتا ہے:

يُرِينُدُ اللَّهُ بِكُمُ الْبُسْرَوَلَا يُرِينُهِكُمُ الْمُسْرَكُ

الله تهارے لیے آسانی جاہتا ہے اور تمہیں مشقت میں ڈالنا نمیں جاہتا۔

فيز ارشاد ي

وَ اللهُ يُرِ مَدُ أَن تَتُوَت عَلَنكُمْ " وَ يُرِ نَدُ الْبَنِينَ يَتَّبِعُونَ التَّهُوتِ اللهُ وَ اللهُ يُر الْتعبالُو اللهُ عَجدُ اللهِ عَجدُ اللهِ عَجدُ اللهِ اللهِ عَجدُ اللهِ عَجدُ اللهُ عَجدُ اللهِ عَجدُ اللهِ عَ

اور الله ( پی رحموں کے ساتھ) تم پر توجہ کرنا جابتا ہے اور جو لوگ اپن خواہشات کی ویروی کرتے ہیں وہ جانچے ہیں کہ تم بدی بدر رابروی میں پر جاؤ۔

ادر ارش دفر ماتا ہے:

وَعَالِلْهُ يُرِنِدُ ظَلْمُ الْلِعِتَادِ فَ

ور القدلو يندول يرظلم كرناتين جابتا\_

اللہ جل شاند کے ادادہ شیمت نے متعلق تارا محقیدہ سے میکن (ان المام تعریفت کے بوجود) تمارے خالفین ہم پرطن وتشیع سے بازئیں آتے اور کہتے ہیں کے شیعوں کا تظرید بید ہے کہ اللہ تعالی خود جابتا ہے کہ بندول سے منصیت صادر ہواور

ح فيقرم ١٨٥٠

الساء ١٦٨

ر آل عمر ۱۲۷۰

فيعافر 17

الساو عاة

الله تعالى كا على اراده تھا كر حسين بن على عليه اسلام قل ہوں۔ جب كر ہم اس بات كى مضيت كاروں والله بير بيك ہم كر ہم اس بات كر مصيت كاروں كى مضيت اور اراده بير بي كر مضيت كاروں كى مضيت اور اراده بير بي بقائي ہم كہتے ہيں كر الله تعالى كى مضيت اور اراده بير بيا بقائي ہم كر اروں كى اطاعت بكيان نه ہو اور وہ بير بيا بتا ہم كر اروں كى اطاعت بير البند وہ كتا ہم كر اور جونے سے قبل ہر كتا ہ كى بارے بير علم ضرور دكتا ہے۔ ہمارا عقيده بير بي كد الله تعالى كے اراد ب كے مواج تقلى الم حسين طيالله منافى اطاعت اور محصيت ہے۔ ہمارا تظريم بير بير كر آپ كا كا آل ايك ايد على اور بالبنديده اقدام تھا۔

الم الك الله على اور بالبنديده اقدام تھا۔

جون عقیدہ یہ کہ اللہ تھائی کا ارادہ تھا کہ آپ کے آل کو جر اور قدرت کے ذریعے روکا نہ جسے ، جیس کہ اس (قبل) سے تھی کے ذریعے می افعت کی گئی ہی ور اگر وہ اپنی قدرت کا ملہ کے ذریعے زیروئی روکنا جاہتا، جس طرح قول روکا ہے آو اقلینا انام حسین مد اس آل نہ ہوتے ، جیسا کہ معرت ایرائیم طیل اللہ (ع) کو آگ میں جانے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگ کو تھم دیا تھا۔

فُلْبِ رُكُونِ مَرِدًا وَمُسْتَمَعُ مِرْجِيدًا

ہم نے کیا اے آگ! شندی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سامتی بن حا۔

اور بم كمتے جي القد تعالى كو ازل سے ظم تھا كر الهم حسين طيداسام ظلم سے شہيد كيے جا كي اور آپ شہيد كيے جا كي اور آپ اللہ آپ كو ايدى سعادت حاصل ہو كى اور آپ كے قاتل جيش كى بدئتى اور شقادت بيل برالما رہيں گے۔

المارا عقيده يد ب كرالله تعالى جو جابتا ب، وه بوتا ب اور جو أيس جابتا وه تمين بوتا ب-

ارادہ اور مشیت اللی ہے متعلق جارا عقیدہ میہ ہے۔ دونہیں جو اعارے مخالفین ، خدین اور طعن وتشیع کرنے والے اعاری طرف منسوب کرتے ہیں۔

إزلا جوفة

قضا وتدر كے متعلق عقيدہ

سی مدوق رمند الله علیه فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں جارا عقیدہ وہی ہے جو امام جعفر اصادتی ملیہ المام نے زرارہ کے سوال کے جواب میں فرمایو زرارہ نے سوال کیا: اے محرے آتا! آپ قضاء وقدر کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آئے نے فرمایا:

اقول ان الله عزو حل ادا جمع العباد يوم القيامة سفلهم عما عهد اليهم و للم يسأ لهم عما قصى عليهم و الكلام مى الغدر و ممهى عنه كما قال امير المؤمنين لرجل و قد سأله عن الغدر فقال له بحر عميق فلا تلجه ثم سأله ثانية عن الفدر فقال طريق مظلم هلا تسلكه ثم سأله ثانية مقال سر الله قلا تتكلفه\_

میں کہتا ہوں کہ جب روز قیامت اللہ تعالی اینے بندوں کو جع کر

اس سوال کرے گا تو ان سے صرف ان امور کے متعلق سوال کی

ہوئے گا جن کا ان سے عہد و بیان لیا گیا تھا۔ ان امور سے متعلق

ہز پرس نہیں کی جائے گی جنہیں اس نے اپنی قضا وقدر سے متعلق

کیا ہے۔ سئلہ قدر کے بارے میں بحث کرنے سے ممانعت کی گی

ہے۔ جیس کہ امیر الموشین المیالام نے اس مخص کے جواب میں

فروی تھ جس نے سئلہ قدر کے متعلق آپ سے سوال کیا تھا؛ سئلہ

قدر ایک گہرا سمندر ہے، اس میں داخل تد ہو۔ اس محص نے وہی

سواں دہرایا تو آپ نے قربایا وہ ایک تاریک داستہ ہے، اس

میں قدم نے دکھو۔ اس محص نے تیسری یاد وہی سوال دہرایا تو آپ

نے فرمایا وہ اللہ تعالی کا ایک داذ ہے، اے معلوم کرنے کی ذخب

امير الموتين طياله من قدرك بارك بين قرطيا الا أن الفدر سر من اسرار الله تعالى و ستر من استار الله و حرر من حرر الله مرفوع في حجب الله مطوى عي خلق الله معتوم بحتم الله سابق في علم الله وضع الله عن الله معتوم بحتم الله سابق في علم الله وضع الله عن المعاد علمه و رفعه فوق شهاداتهم و مبلغ عقولهم لا بهم لا ينالونه بحقيقة الربانية و لا بقدرته الصمدانية و لا بعقمته البورانية و لا بعرته الوحدانية لانه بحرز انحر مواح نعالص لله عر و حل عمقه ما بين المشرق و السعرب اسود كالليل الدامس كثير الحيات و الحيتان تعلومرة و تسعل الحرى في قعره شمس تصبئ لا ينبغي ينظم عيها الا الواحدا لعرد الصمد فمن تطلع عيها مقد صاد المده في ملكه حكمه و دارعه في سلطانه و مقد عن سره و ستره و بناء يعصب من الله و ماواه جهنم و بئس المهير

خردارا مسئد قدر الله تعالی کے مربت جیدوں علی ہے ایک جید ہے۔ الله تعالی کے تجاباں علی ہے ایک تخید ہے۔ الله تعالی کے تجاباں علی ہے ایک تخاب ہے۔ وہ الله تعالی کا پوشیدہ امر ہے، جو تجاب فداو علی کے اندر محفوظ ہے۔ اس پر الله تعالی کی مبرگی ہوئی ہے۔ علم فداو علی علی ہی پہلے ہے تی موجود ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اس کے علم ہے آگاہ نہیں کیا۔ ان کے علم ، مشاہرے اور عمل کی رسائی ہے بہت تیادہ دور اور بلند رکھا ہے، کیونکہ بندے نہ اس کی ربائی حقیقت اور بے بناہ قدرت کا اور اک کر سکتے ہیں اور نہ تی اس کی لورائی عقمت اور نہ تا اس کی ربائی ہو سے ہے۔ کیونکہ یہ موجون اور تا اس کی گرائی اور عمل کی رسائی ہو سے ہے۔ کیونکہ یہ موجون اور تا اس کی گرائی اور عمل کے برابر ہے۔ اس کی گرائی اور عمل کی جو اس کی قاصلے کے برابر ہے۔ مشرق و مغرب تک اس کی چوڑائی ہے۔ سیاہ رائت کی طرح تاریک و مغرب تک اس کی چوڑائی ہے۔ سیاہ رائت کی طرح تاریک ہوئی اور آ

ج آن بین آو مجمی مند کی طرف آخر جاتی بین - اس واحد و یک اور ب نیاز خدا کے مواکس کے لیے یہ مناسب نیس ہے کہ قضا وقد رکے محاتی علم واطلاع حاصل کرے۔ چوشخص اس کی حقیقت سے آگاہ ہونے کی کوشش کرے گا وہ تھم خدا کی مخالفت، اس کی سلطنت میں جھکڑا، امرار النبی کو فاش اور عذاب وغضب النبی میں گرقن ر بونے والا قرار پائے گا۔ اس کا شمکانا جہنم اور اس کا انہ م یرا ہو گا۔۔

مردی ہے کہ ایک وقد حضرت امیر الموضل ط باسام یک گرنے والی وجار ے فی کر دومری طرف حطے تو کسی نے عرض کیا

> ا امر المؤسنين أكيا آب تقاع اللي سے بعا منا جاہے ہيں؟ او سي نے قربايا:

> > الر من قصا الله الي قدر الله \_

إلا من تفاع اللي (فيرحمي) سے بماك كر تقدير اللي ك

طرف جاتا ہوں۔

سن نے امام جعفر صادق علیہ الله سے بو جھا: کی تعویذ بھی قضا و قدر کو ٹال سکتا ہے؟ تو آپ نے قرمایا.

مي س القدر \_

ال، تعویز مجی قدر میں سے بی ہے۔

فطرت اور ہدایت کے متعلق عقیدہ

شیخ آبوجعفر (صدوق) فطرت و ہدایت کے متعلق فراتے ہیں اسسط میں ہور عقیدہ یہ پیدا کیا ہے، جس کی ہور عقیدہ یہ پیدا کیا ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وظرت التعالين فَظر التَّاسَ عَلَيْهَا ا

Pa +1,21

الله كى اس نظرت كى لمرف جس يراس في مب انسانول كو پيدا وَمَاكَادَاللَّهُ لِيُسِلِّقُومًا لَقَدُ إِذَهُ مِنْهُ مُرْحَتِّي لِيَهِنَ لَهُمُ مَّا اور الشكى قوم كو بدايت ويينے كے بعد محراہ نيل كرتا، جب تك ان پر ب داشخ شرکردے کہ انہیں کن چیزوں سے پچاہے۔ امام صاول مد اسلام نے اللہ تعالی کے اس ادشاد کی تغییر میں قرط اللہ تعالی نے سے بدوں کو وہ تمام امور شاور نے دیے جو اس کی خوشنودی کا یا صف ہوتے جی اور ان ہاتوں سے بھی کا اکر دیا جن سے وہ تاراش اوتا ہے۔ فألهمها فبجوز خاوثقونها پر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے میج کی سجھ دی: الله تعالى كے اس ارشاد كى تغيير ش المام صادقى عيدالنام في فرماي بين بها ما تاتي و ما تترك من المعاصي. مند تى فى يى دو تمام احكام بناديد جن كوانحام دينا ج ي ادر ان ے بھی آ گاہ کر دیا، جن سے بریم خروری ہے۔ نْ هَدَيْكُ النِّسِلُ الْمُأْتُ كِرُّ الْرَافُ كُمُوْرُاكُ ہم نے اے رائے کی عامیت کر دی خواہ شکر گزار ہے اور خواہ فَ وَره بِالا آيَةِ شَرِيقِ كَي تَغْيِرِ مِن أَهِ مِ جِعَفُمِ الصاوق عايد السلام في قُرَوا ي عرفياه، ما حدام، اما باركار ہم نے اس کو ( می راست ) منا دید اب دو یا أے افتیار كم اسكا - Best 1 - Best 1 - B-

و أند شقولة ويديديه و مشيختُوا الفلف على الهدى على الهدى على المون على الهدى على المون على المون على ورد ( اوم ) تمود والوجم في راد راست وكها وي تقي عمر المهون في المارية كي وارد كي

خركوه آية شريف كالمتيري الماج حفرالسادق طيالنام فرخل وہ واک ال کو پہانے کی بادجود گرائی افتیار کے ہوئے تھے۔

كى نے امام صادق المدالل سے لوچھا كداس آيد شريف سے كيا مراد م وَهَدَيْنُ اللَّهِدَيْنِ لَهُ

اور يم نے دونول رائے (نجروش) اے دكھا ويد توآب في فرمايا:

لتعد التعير والبحد الشر ان سے مراد نکی اور بدی کے رائے ہیں۔ اور فرمایا:

و ما حجب الله علمه عن لعباد فهو موصوع عنهم و قال ال للله احتج على الناس بما أتيهم و عرفهم جن چیزول کاظم القد تعالل فے اسے بندول سے پیٹیدہ رکھا ہے، ال کی تظیف بھی بندوں سے ساقط کر دی ہے اور جن احکام کو ان کے یال جیج ہےان کی تعلیم بندول کو دے کر جھت قائم کر دی ہے۔

بندول کی استطاعت کے متعلق عقیدہ

شی پر جعفر صدوق قرماتے ہیں اس مسئلہ میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہم موک کاظم میداسدم نے کمی فخص کے جواب میں فرمایا تھا، جب اُس نے آپ کی خدمت يل عرض كي تف كي بندول كے ليے بكه قدرت البت بي؟ أبّ نے ارشاد فرمايا.

نعم ابعد اربع خصال ان يكون مخلي السرب صحيح التحسم سليم الحوارح له سبب وارد من الله فادا تمت هده فهو مستطيع فغيل له مثل اي شي فقال يكون الرحل مخلي السرب صحيح الحميم سليم الحوارح و لا يقدر ان يزمى الا الديرى امرأة فاذا و حد المراة قاما ال يحصم فيمتنع كما امتنع يوسف و اما ال يخلى السرب بيسه و بيسها قيرني و هو راد و لم يطع الله باكراه و لم يعص بغلية\_

بال م جار شرطول ك بحد

ا۔ اُس کے لیے کسی قتم کی رکاوٹ شد ہو۔

۲ ـ واصحت مند او ـ

r\_ ان کے احدا مجھ وسالم ہو۔

الله تعالى في أعلى وي موس

انسان میں جب یہ چارشرطیں کھل ہوں تو دہ مستقیع کہلاتا ہے۔
کس نے عرض کیا: اس کی مثال کیا ہے؟ تو آپ نے فرہ یہ
ایک فقص ہا اختیار ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ فیس، بدل اس کا
سیح اور اعضا سالم بیں تو اب اگر دو زنا کرنا چاہے تو اس دقت
تک اس پر قادر فیس کہلائے گا، جب تک آے کوئی عودت نال
جائے۔ پھر یہ تو وہ تو فیش خداوندی سے زنا سے رک جائے گا،
جیسا کہ محرت بوسف مذیالدام اس (فعل قرام) سے رک گئے یا
اس عودت کے ساتھو زنا کا مرتکب ہوگا تو دائی کہلائے گا۔ اس شہرات کی سے اور ند بی خد، پہ
تو اس نے مجبور ہو کر خدا کی اطاعت کی ہے اور ند بی خد، پہ
قالب آ کر محصیت کی ہے۔

آبيثرينيه

و قَدْحُسَّوْا يُسْتَقُون الْحَالِثُ مُويِوَ مُدَّلَّلِمُوْنَ ؟

حالا تكر انيس مجدے كے ليے اس وقت بھى بلايا جاتا تھا جب لوگ مالم تھے۔

> کے متعلق امام صادق طیداسام سے سوال کیا گیا تو آپ نے قرمایا: اِچھر سبم

مستنطيعتون الاختذ بسما امروا به و يترك ما نهواعنه و بذلك ابتلوا\_

ائ سے مرادیہ ہے کہ لوگ ان کا مول کو انجام دیے کی مادت رکھتے ہیں جن کا آئیں عظم دیا گیا ہے اور ان کا مول سے دکنے کی طاقت وقدرت رکھتے ہیں جن سے آئیں روکا گیا ہے۔ اس منا پر ان کا استحان لیا گیا ہے۔

حفرت المام محمد إقرطيدالهم في فرمايا

فى التوراية مكتوب يا موسى انى خلقتك و اصطفيتك و هديتك و قويتك و امرتك بطاعتى و مهيتك عن معصبتى قان اطعتى اعتك على طاعتى و ال عصيتنى لم اعدل على معصيتى و لى المة علىك فى طاعتك و لى الحجة عليك فى معصيتك لى.

تورات میں ہے۔ اللہ تعالی نے صفرت موکی علیہ الله مے فرمایا
اے موکی ایس نے تجھے پیدا کیا۔ تجھے جن لیا۔ تیری ہریت کی۔
تجھے طاقت دی۔ اپنی اطاعت کا تھم دیا اور تافر مانی سے ردکا۔ پس اگر تو میری اطاعت کرے گا تو اس میں تیری عدد کروں گا اور اگر معصیت کرے گا تو اس پر تیری عدد فیش کروں گا۔ اگر تو میری اطاعت کرے گا تو اس موقع پر میرا اعادت کرنا تھے پر اصان ہوگا اور نافر مانی کے وقت میری جمت تھے پر تمام ہوگی۔

بدا كے متعلق عقيدہ

الشخ الدجعفر قرمات جين يهوديون كا نظريه به كداند تعالى تمام كاهور، سے فارغ البال مو كامور، سے فارغ البال موكيا ميم مراس بارے بھى جارا عقيده بياب. مسكر آس بارے بھى جارا عقيده بياب.

إالرحس ٢٩

وہ ہر روز ایک (کی) کرشمہ سازی شل ہے

اکے کام، دومرے کام کے کرنے سے نیس دوک سکا۔ وی زعدہ کرتا ہے، وی مارتا ہے۔ وی مارتا ہے، وی مارتا ہے۔ وی مارتا ہے۔ وی دوئر دوئر دوئر دوئر دوئا ہے۔ اور جو جا بتا ہے کرتا ہے۔ ادار اید بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تن لُل جس چیز کو جا بتا ہے منا دیتا ہے اور جو جا بتا ہے بائی رکھتا ہے، کوگھ ای کے پال ام المستحد ال کت اب ہے۔ وہ ای چی کو مناتا ہے جو پہلے موجود ہواور ای چیز کو بائی رکھتا ہے جو پہلے موجود ہواور ای چیز کو بائی رکھتا ہے جو پہلے موجود ہواور ای چیز کو بائی رکھتا ہے جو پہلے موجود در ہو۔ یہ وہ بدائیس ہے کہ جس کے مجودی اور اس کے تابعین قائل ہیں۔ اور ای بدا کو ملحون مجودی اور این کو دیکھ کر تا دے وہ ای کی گھ

الأم صاوق عيدالهم في قرمايا:

م بعث الله بالعبودية و حلم الاساد و ال يؤخر ما يشاء و يقدم ما يشآء الله تولى في تمام البيا ب الى معبوديت اور الأثر يك موق كا قرر ساكر ونياش بعبج اور يكى اقرار لياكدات في جاتا ب

اس نے مدرے دسوں سل احد علید والد دائر کی شریعت کو تمام شریعتوں کا نامج اور آپ پر نازل شدہ احکام کو دیگر سابقہ احکام پر نامج قرار دے دیا۔ قرآن کریم کو نازں کر کے سابقہ کتب عددی پر کس سے روک دیا۔ یکی دہ بدا ہے جس کے ہم قاک ہیں۔

الام جعفر العمادق عدائلام في فرمايا

من رعم ان اللّه عراو حل بدا في شئ و لم يعلمه امس فايره منه

جس شخص کا خدا کے بارے میں بے عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی کو ظال بے شخص کا خدا کے بارے میں بدا ہو گیا گئی اللہ نے اپنے مالقہ ارادے م تجدید نظر کی اور اب وہ قصد و ارادہ کرنیا جس سے کل وہ ب خجر تھا، شی ایسے شخص سے بیڑار ہول۔

نيز قراما:

می رعم ان الله بداله فی شیء بدا ندامة فهو عددنا كافر بالله العظیم.. اور چس كا گمان به بوكراند تعالی كوكی شے كے عائے كے بعد عاصت اور شرمندگی موتی ہے آتو الیا بندہ معادے نزد كے خدا كا محر بوگا۔

اہام جعفر الصادق (ع) کے اس فرمان کہ خدا کو ایبا بدا کہی تہیں ہوا جیبا میرے بیٹے اسامیل کے بارے میں ہواہے۔ کا مطلب بیہ کرکس کام کے متعلق اللہ تو لی کی ایک مصلحت کجی ظاہر تین ہوئی، جیس میرے فرز تد اسامیل کے بارے میں ہوئی کہ میری زندگی میں اے موت دے دی تاکہ لوگوں کومعلوم ہو جائے کہ وہ میرے ہود الم نہیں ہیں۔

> خدا کے بارے میں بحث و جدال کی ممانعت

شیخ صدوق علید الرحمه فراقے جی خداکے بارے میں کی بحق اور نشول گفتگو سے ردکا گیا ہے، کیونکہ الی گفتگو ان بالوں کا سب ہو جاتی ہے جو شان ایزدگ کے مناسب تیں ہونٹی۔ امام جعفر صادق طیباللام سے اس قول خدا کا مطلب ہو چھ عمیہ، وَ اَنْ َ لِیْرَ مِنْ اَلْمُسْتَعْلَی اُ

> اور برکر (ملجائے مقصود) آپ کے رب کے پاس بینجاہے۔ حضر مل نے فرایا:

> > ادا التهي الكلام الى الله فامسكوا\_

جب فدا کے بارے ٹس بات چیت ہونے گھے تو تم خاموش ہو جاؤ۔

آپٌ ی فرمایا کرتے تھے:

يابر آدم لواكل قليك طائر مااشيعه و يصرك لو وصع عبيه

حرق ابرة لعطاه تريد ان تعرف بهما ملكوت السموات و الارص ان كست صادفاً عهده الشمس حلق من محلق الله من ان قدرت عاملاء عبيك منها عهو كما تقول الما قرزيراً وم الريح الله التالي برعه كما فقول الما قرزيراً وم المراء عبيك منها عهو كما تقول الما الله بين جمل المراء عبيك منها كالراس كا بين جمل المراء المرتزي الكه كل بيعانت م كداكراس برسول كانا كردكه ويا جائ أو ووجه جائح، أو كيا أو المي دو طاقون كانا كردكه ويا جائ إلى الله عاصل المراون كان بالمراق على المحاصل المراون كان المراون كان المراق على المراق المراون كوجوه الكراك المحاصل المراق المراون كوجوه الكراك المحاصل المراق المراء المراق المراون كوجوه الكراك المحاصل المراق المراون كوجوه الكراك المحاصل المراق المراون كوجوه الكراك المراق المراون كالمراون كالمرا

مجاورہ ہر دینی بات میں ممنوع اور ناجائز ہے۔ حضرت امیر المؤسنین مدید المام نے ارشاو فر الما:

> می طلب الدین بالحدل تزندق۔ جو خض مجادلہ اسے دین حاصل کرے وہ رعوی ہو جائے گا۔ اوم جعفر صادق (۵) قرائے جین:

يهنث اصحاب الكلام و يشجو المستموف الا المسلمين هم التحياء ..

دین ش فضول یا تم کرنے والے گراہ ہو جاتے ہیں اور اطاعت کرنے والے نجات یا کی سے۔ بے شک مطح بندے بزرگ مرتبدلوگ ہیں۔

لیکن کام خدا، کام رسول ملی اشد ملید والدوس اور اقوال جمر ملیم اسلام سے مند چی کری، جست قائم کرنا اور خالفین کے مقابلے جس دلیل قائم کرنا، اس محص کے لیے جائز ہے جوان یاک بستیول کے اقوال بخولی بجد کر انھی طرح کام کر سکے، ورشرام

ے جادر اس محث کو کیتے ہیں کہ جس کے وسیعے کی جڑ کا عابت کرنا ہے الل کرنا عاهم شاہود بلک برائیک کی فرق ہے او کردور و فیش المانوان او جائے۔

اور ناجا زُرہے۔

الام جعفرصا وق طيه الملام في قر مايا:

حسابحوا النساس يكلامي فيان حياجوكم كنث انبا

المحجوج لاانتم

تم میرے کام سے لوگوں پر جمت لایا کرو۔ یس اگرتم بروہ لوگ ( بحث من ) غالب آجا كي تو مغلوب من بول كاند كرتم \_ مروى ب، آنخاب نے فرمایا:

> كلام في حق حير من سكوت على باطل\_ باطل ير فامونى عدام حق مي كفكو بهتر بـ

رون بت ب كدابو فريل علاف في بشام بن علم ب كها: عن ال شرط برتم ے مناظرہ كرنا چ بہتا بون كداكرتم جمع برغالب آجاد كو مس تميارا وين اختيار كرلون كا اور اگر بیل تم یر عالب رہا تو تم عمرے وین اور غرب کو قبول کرو گے۔ بشام نے جواب دیا تم نے انعاف نبیل کیا، بلک على اس شرط پر مناظرہ کروں گا کداگر میں تھے ب عالب آگیا تو تو میرا تدہب قبول کرئے گا اور اگر تم مجھ پر عالب آئے تو میں (طلب جواب کے لیے) این امام کی طرف رجوع کروں گا۔

یوح و قلم کے متعلق عقیدہ شیخ ایر چعفر معید الرحر فرماتے میں اور وقلم کے بارے میں جارا ، عقاد ہے ہے كديدوقرشح إلى-

کری کے متعلق عقیدہ

م رود الدعد فرمات میں كسوسى كے بارے على تفاراعقيدہ يہ ك كرسى أيك ظرف ب جس ش تمام كلوقات جي - عرش، سارے آسان، زهيس اور ودسب چزیں جو خدانے بیدا کی جیں۔ کسرسسی کے دوسرے معن علم جیں۔ الم جعقر صاوق مداسوم ے اللہ توالی کے اس قول کے متعلق وریافت کیا گیا۔ وَسِعَ گُذِیدِیَّهُ الشَّمُونِ مِنْ الأَوْضَ کِیدِیْ الله کی کرسی آ سانوں اور زشن پر جِمانی مولی ہے۔ لا حفرت نے فرمایا:

هوعلته

ال آیت یل کوسی سے مراد خدا کاظم ہے۔

عرش كے متعلق عقيده

میں اور میں کے اور کے بارے میں ادار مقیدہ یہ کرمادی خلقت کے مجوری نام عرش ہے اور عوش کے دوسرے معنی علم خدا کے جی میں۔

آبهتريف

اَلرِّحْمُنَّ عَلَى الْعُرْشِ السَّبُوي .... عُ و و و د دو الله التي التي الثان

ودوحى جس في عرش يرافقة ادقام كيا-

کے ہارے بی امام صاول (ع) سے دریافت کیا گیا کہ اس سے سے کیا مراد ہے؟ حصرت نے قربایا.

استوی میں کل شیء فلیس شیء افرب الیه میں شیء۔ خدا اپنی کلول سے بکہال نبست رفقا ہے، ایسائیس کرایک چیز اس سے قریب ہو اور دوم کی دور ہو۔

نیکن وہ عسر شی جو ساری دنیا کا مجموعہ ہے ، اس کے حال آگھ قرشتے ہیں کہ ہرایک کی آئھ آتھ آت کھی ہم ایک کی آئھ آگھ آگھ آگھ راتی ہوی ہے کہ ) ساری دنیا کو ڈھا کک سکتی ہے۔ ان فرشتوں ہیں ہے ایک فرشتہ آدی کی صورت ہیں ہے۔ جو انسانوں کے لیے خدا سے روزی طلب کرتا رہتا ہے۔ دوسرا فرشتہ جو نئل کی شکل ہیں ہے ، خدا سے جو پایول کے واسلے رزق یا گیا ہے۔ تیسرا فرشتہ شیر کی صورت ہی ہے جو دو عول کے بے خدا سے روری کی وعا کرتا ہے۔ چوتھا فرشتہ مرخ کی ویت رکھتا ہے ، جو اللہ سے سارے پرتدوں کے واسلے رزق یا گیا ہے۔ یہ حاملان عرش اس وقت بھار ہیں جو روز تی مت آگھ ہو

سیر مضمون ان اصادے کا ہے جن کی سندیں تھے ہیں جو اند علیم اسام ہے عربی اور حاملان عربی بارے بارے علی سندیں تعرف اور حاملان عرش کے بارے علی متول ہیں۔ ان صرات کے عربی بہلے وہ علم الی کے حال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول فدا سلی بند میر والد رام سے بہلے وہ انجیاء (ع) جمل کرتے ہے اور ان کے توسط سے ان انجیاء (ع) جمل کرتے ہے اور ان کے توسط سے ان کو عوم حاصل ہوتے ہے وہ صحرت نوح، ایراتیم، مولی وعیلی بنیم الملام ہی ہے۔ ای طرح جناب محرضت ایر المؤسش علی این انی طالب، حضرت طرح جناب محرضت اور امام حسین بنیم الملام سے علوم ختال ہو کر ابتد والے تو انکہ (ع) کو حاصل امام حسن اور امام حسین بنیم الملام سے علوم ختال ہو کر ابتد والے تو انکہ (ع) کو حاصل ہوئے۔

لفس اور روح کے متعلق عقیدہ

فیخ صدوق ملہ الرحر فرماتے ہیں۔ نفس کے بارے بی جمارا عقیدہ یہ ہے کہ لفس موروق ملہ الرحر فرماتے ہیں۔ نفس کے بارے میں مخلوق ہے۔ جیسا کہ حضور سرور عالم من اللہ علید واکر وسلم فرماتے ہیں:

ال اول ما ابدع الله مسحانه هي النعوس المقدسة المصهرة فالطقها بتو حيده ثم حلق بعد دلك سائر حلقه مسب عد يمل فدات ياكنه ومقدى تفوى كوفلق كيا، مجران عد مادى كاكات كوفلق فرايا.

بي جى الماء عقيده بى كدفس باقى رئى كى لي يداكيا كيا كيا بىء قا موت كى لي تنس، جيماكه ئى كريم منى الدعلية والدام فى فرمايا

ما محلقتم للفناء بل حلقتم للبقاء و انما تتقلون مي دار

الى دار و انها في الارص عربية و عى الابدان مسحومة .. ثم لوك فاك لينس بكر بناك في الدون البرتم ايك مرسد دوس مرش فقل موجات و .. بدوت في رسافر ادر بدن شي قيد في إسافر ادر بدن شي قيد في إسافر

اس کے بارے میں جمارا عقیدہ ہے تھی ہے کہ جب (ہر روضی) براوں سے چد ہوتی ہے کہ جب (ہر روضی) براوں سے چد ہوتی ہیں ق چد ہوتی ہیں تو وہ اس حالت میں باتی رائی ہیں کہ ان میں سے ایسٹس انجنٹ پا رائی ہوتی ہیں ا میں اور ایسٹس عذاب جبیل رائی ہوتی ہیں (میمال تک کر) انقد جارک و تعالی اپنی قدرت و تو ت سے آئیس ان کے براوں کی طرف اوٹا ہے۔

حفرت میں مداسام نے اپنے جواریوں سے فرمای میں تم سے می بات کرتا موں کہ آسان کی طرف وی جز بند مول ہے جو دہاں سے نازل مول ہے۔

الله بنارك و الله ألى في فرمايا ب اكر بهم جا جداتو اس ( اللهم باعور ) كو اين يت كسب بلند كروية ليكن اس في اين فوابشات كى بيروى كى اور ماوى زندگى كى طرف ماك موكيد ليس بروه چيز جو عالم ظوت كى طرف بلندنيس كى جاتى وه جنم كى آگ شى دُ لى جاتى ب كونكه ببشت كے ببت سے ورجات اور جنم كے فتاف اجتات بيں۔

الله جارك تعالى كا ارشاد ب مُعَدُّ كَالمُنْهِمُكُةُ وَالرَّ رَعِيانِيهِ "

ملائكماورروح ال كي طرف اوير ج عيد جي-

C1817

بْ الْمُتَوِّيْنَ فِي جَنْبُ وَ نَهَم ٥ إِنْ مَقْمَدِ صِدُقٍ عَدَمينِتٍ

مسبر

وَلَا لَحَنَامَكُ الْدِينَ فَيَتَأَوَا فِي لَيْلِ النَّمَا عُوَالنَّا أَيِّ الْحَيَامُ عِلَا الْحَامُ وَالنَّا أَيِّ الْحَيَامُ عِلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَل

اور جولوگ راہ خدا علی مارے مجھ جیں۔ قطعاً انہیں مردہ نہ مجھو بلکہ وہ زعمہ جی ، اپنے رب کے پاس سے روق یا رہے جی، اللہ نے اپنے تعمل و کرم سے جو بھے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش جیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔ وَلَا تَقَوْ لُوَ النَّسَ يَنْفَرُ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ "! اور جو لوگ راہ خدا علی مارے جاتے جیں انہیں مروہ نہ کیور اور اللہ کے نجی سی الشرطیرة آلہ والم نے ارشاد قربایا ہے:

الارواح جمدوده منجملدة فما تعاوف منها التلف و ما تذكر منها اعتلف.

رونول كے الكرول كے الكر إلى، جن لوكول كى رونول كے درميان أيك دوسرے سے مالوسوت اور كل جول تھا وو يہال بھى لے جلے رہے إلى اور جن كى رونول عن يا ہى تفرت تمى وہ يہال بھى أيك دوسرے سے يختر رہے جيں۔ ايك خوص وق علي اللام فرماتے جيں۔

ال الله الحق بين الارواح في الاظلة قبل الديخلق الابدان بالمعى عام علو قد قام قائما اهل البيت لورث الاح الدى الحق بيسهما في الاظلة و لم يورث الاخ من الولادة والله جارك تورقى ني يرائش سے الله جارك تورقى ني يرائش سے دو بخر الرسل تن يورت كارشة قام كورت اور يحائى جارك كارشة قام كورت كارشة تاكم كيار الرسال تن عسالم حو بحل الحد مل اور يحائى جارك تا مرت تو ان يحد كار شر تا كام كار الله على الرسل تا كام كار الله على الرسل تا كام كار الله على الرسل تا كار الله على الرسل كار الله على الرسل كار الله على الرسل الله كار الله على الله على الرسل الله كار الله على الرسل الله كار الله كار

یالیترہ ۱۵۴۰ ع قاتع کا قوں باطل ہے اور جو گفتی قاتع کا حقیدہ رکھ وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ قاتع کے سبب جنت و دوڑخ کا ابطال لاؤم آتا ہے۔

ان الارواح لتلتقی فی الهواء فتعارف و تساء ل فاذا اقبل روح من الارص قبائت الارواح دعوه فقد افلت من هول عظیم ثم سألوه ما فعل فلان و ما فعل فلان فكلما قبال قبد بیشی رحوه ان یلحق بهم و كلما قال قد مات قالوا هوی هوی.

روس ہوا میں ایک دومرے سے طاقات کرتی ہیں۔ ایک دومرے
کو پیچان لی ہیں۔ سوال و جواب کرتی ہیں۔ جب کوئی تی دوئ 
زشن سے جا کر ان سے لمتی ہے تو دو دوسی آیک دومرے سے
کہتی ہیں کہ چونکہ یہ دوئ بہت می خوفاک مقام سے گزر کر آئی
ہے، لبذا اسے ایم گی اس کے طال پرچھوڈ دو، احدا ذاں اس سے دحوال
پری کرتی ہیں کہ قاال شخص کی طال ہیں ہے۔ جب یہ تی دوئ 
کہتی ہے کہ ایمی دو زشرو ہے تو یہ دوسی اس سے طفے کے لیے
پر امید ہو جاتی ہیں اور آگر یہ دوئی کہدے کہ دو مر گیا ہے تو

الله تبارك وتعالى كا ارشاد ب

ۇىغىن تىلىن غالبە ھىمىيىن فقىدەرى<sup>ل</sup>

جس برميراعذاب نازل موالمتعين وه بلاك موكيا.

الشرتعاني اي كا ارشاد ب

وَالْمُاصَّ فَقَلْمُوالِينَا أَكُالْمُمُعَافِيَّةً أَوْمَا أَدَرُمَكُ مَا هِيَةً أَنْ

نَارُّ حَمِيلَةً ٢

اورجس كاليد بلكا موكاء مواس كالمحكاناهاويد موكا اورآب كيا جاتين

هاوبه كيا ہے؟ وہ بجر كى يول آگ ہے۔

دنیا اور الل دنیا کی مثال طاح ، کشتی اور سمندر کی سے حطرت اقمان نے

اہے فرزند سے فر ایا:

JECON TREES AND

اے بھرے بیٹے اونیا ایک گرا سمندد ہے جس بی بہت ہے مالم فا ہو گئے اور تقویل مالم فا ہو گئے اور تقویل مالم فا ہو گئے اور تقویل و پر بیزگاری کو زاو ماہ اور اللہ ہر آوکل کو اس سمنی کا بادبان قرار دو اب آگرتم سمندد کے اس بار سمح وسلامت افر گئے تو بید خدا کی خاص رحمت ہو گئ اور اگرتم ہلاک ہوئے تو بید ہلاکت تمہارے خاص رحمت ہوگی اور اگرتم ہلاک ہوئے تو بید ہلاکت تمہارے گئا ہول کے سیب ہوگی نہ کہ خدا کی طرف ہے۔

منا اول سے سبب ہو می خد کد طاق مامر ف سے۔ اولاد آدم پر تین ساعتیں بہت تخت اور مکھن جیں۔اس کی پیدائش کا ونء اس کے مرنے کا دن اور قبر سے زئرہ ہو کر اٹھنے کا دان۔ بے شک ان تین مواقع پر اللہ

تعالى في حضرت يحى طيراله م كوسلاتي حطاك، جيما كرار شاد جوا

وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمُ وَلِدُوْ يَوْمُ يَمُوْتُوْ يَوْمُ إِيْمَتُ حَيًّا لَا

دور سلم موال پر جس دان وہ پیدا ہوئے اور جس دان انہوں نے وقات یائی ادر جس دان انہیں تر مر کے اٹھایا جائے گا۔

ائمی تین مواقع پر معزت میلی طراسام نے می این او پر سائمی کا اظہار کیا۔

جيما كه ووفرمات إلى:

میرے میں مل می ہے اس وقت جب میں پیدا ہوا اور جس روز عل مرول گا اور جس دن زعرہ ہو كر اٹھايا جاؤں گا۔

روح کے بارے میں جارا عقیدہ بیرے کدوہ بدن کی جس سے تین ہے، بلکہ اس کی تحکیق ور طرح کی ہے، بلکہ اس کی تحکیق ور طرح کی ہے، بلکہ

كة التالة خلق المراح

پار بم نے اے ایک دومری کلوق منا دیا۔

اور اہمارا عقیدہ بیمی ہے کدابنیاء رس اور اُئمہ اطہار میں اللام میں پانچ روحیں

ועל זיט:

۴۔ روح ایمان۔ ۴۔ روح شہوت ۔ ا۔روح قدس۔ \*\*۔ روح قوت۔

إمريم 10 \_ كالمومنون 17

۵\_روح مدرج (حس وتركت كي روح)\_ اور موشين ش جار روهل موتي اين: - 12-15 Purp المعرك الجائل 7-12-5-13-٣ \_رورج شموت \_\_ جَبِد كَفَار اور جِو يالول عَن ثَمَن روهن موتى عِلى ا الددوح فهومت ر اردون أحت 7-125 ALS-

الشرتعاثي كالسقول

وَ يَسْتُنُونَكَ عَمِى الرَّوْحِ \* قُوالرُّوحُ مِنْ أَمُورَكِكَ لِـ

اور لوگ آپ سے دول کے بارے علی او چھتے ہیں، کمد یجے، روح مرے دب کے امرے متعلق (ایک داز) ہے۔

یمال روح سے مراد وہ روح ہے جو جرائل و میکائل سے برتر اور مظیم تر محلوق ہے۔ جو رسول انشر ملی اللہ علیہ والد وسلم، طائکہ اور ائکہ اطہار علیم السام کے ساتھ رہتی ہے۔ اس روح کا تعلق ملکوت سے ہے اور میں اس کے حوالے سے آیک کماب تکھوں گا جس بیں ان جملوں کی وضاحت کروں گا۔

موت کے بارے میں ہمارا عقیدہ

جناب شیخ فرماتے ہیں بھی شخص نے امیر الوشین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مادے لیے موت کی کیفیت عال کیجے۔آپ نے فرالیا.

> على الحبير سقطتم هو احد ثلاثة امور يردعليه اما بشارة بشعيم الابندو اما بشارة بعداب الابدو اما تحويف و تهويل و امره مهم لا يلوي من اي العرق هو اما ولينا و المطيع لامرتافهو العبشر بنعيم الابدواما عدونا و الممخالف لامرنا فهو المبشر بعداب الابدو اما المبهم

امره اللي لا يشرى ما حاله فهو المؤمل الممرف على معسه لا يستوى ما يبؤل اليه حاله ياتيه \_ الخبر ميهما محوماً شم لل يسويه الله باعداتنا لكل يخرجه من النار بشعاعتما فاعملوا و اطبعوا و لا تتكلواو لا تستصغروا عقوبة الله هان من المسرفين من لا تلحقه شماعتنا الا بعد علاب الله ثلاثمائة الف سنة\_

تم نے ایسے قص سے سوال کیا ہے جو موت کی حقیقت سے پوری طرح آگاہ ہے۔ جب کی کو موت آئی ہے تو وہ تین میں سے ایک پیز خرور ہوتی ہے: یا دائی تعتوں کی بیٹارت یا دائی عذاب کی نجر یا گیر مرنے والے کے لیے خوف و ہرائی اور مہم انجام کا بیغام کے سرف والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بس جو ہمرا دوست اور قر مانبردار ہوتا ہے، اسے ابدی تعتوں کی خوش فرگ خرک دی جائی جائی ہے۔ ہمارے دگمن اور ولایت و فامت کے مشرکے لیے دائی عذاب کی فر دی جائی ہو گا، وہ مشرکے لیے دائی عذاب کی فر دی جائی ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ ایمام میں میں کا انجام کیا ہوگا، وہ ایمام کیا ہوگا۔ ایمام کی جو تارے دشتوں جی شائل نہیں کرے گا، بلکہ ایمام کیا ہوگا۔ ایمام کیا ہوگا۔ ایمام کی جو تارے دشتوں جی شائل نہیں کرے گا، بلکہ ایمام کی جو تارے دیا ہے۔ ایمام کیا ہوگا۔ ایمام کی جو تارے دیا گا۔ ایمام کیا ہوگا۔ ایمام کی جو تارے دیا گا۔ ایمام کیا ہوگا۔ ایما

تم عمل کرد۔ اطاعت کردر اپ تغنوں پر مجردسہ شرو اور اللہ کے عذاب کو معمولی نہ مجھو، کیونکہ گناہ گاروں میں سے پکھ ہوگ ایسے مجھی ہوں کے جنہیں تین تین لا کھ سال تک عذاب میں جتلا رہے سے پہلے جاری شفاعت تعیب نہ ہوگی۔

## آپ نے قربالا:

اعتصم مسرور يسرد على المؤمنين ادا بقلوا عن دارالبكا. التي تنعيم الايد و اعظم ثبور برد عني الكاهرين ادا بقلوا عن حنتهم الى قار لا تبيد و لا تنعلب

مؤسنین کے لیے موت بہت یوی خوٹی اور شاد مانی ہے، کیوں کہ
وہ دنیا کی معینتوں ہے تجات یا کر اللہ کی اجری نعتوں کی طرف
خطل ہوتے ہیں۔ لیکن میں موت کافروں کے لیے سخت ترین
عذاب ہے، کیونکہ وہ اپنی جنت ہے نکل کر اس جہنم کی طرف جا
دے ہوتے ہیں جو نہ کہی ججتی ہے اور نہ مجی ختم ہوتی ہے۔

(نا شور کے دن) جب جھڑت امام صین علید الملام مخت المتحان میں تھے۔ بھن میں ب نے دھڑت امام صین علید الملام کی طرف ویکھا تو آپ کو دومروں سے مختف حالت میں بید، کیونکہ جب دومروں پر مشکل دفت آٹا تو ان کے چبروں کا دیک منظیر ہو جاتا، اس کے کا عرصے کا بینے گئتے ، دل خوفز وہ اور پہلوشکت ہو جاتے ، لیکن امام حسین ملیہ اسلام اور آپ کے بعض خاص اسحاب کی حالت میکی کہ ان کے چیرے درخشاں ، اعضا و جو رق شی سکون اور ان کے دل بوری طرح سے مطمئن نظر آتے تھے۔ بید حالت و کی کھر سے درخشاں ، اعضا و کی گر رق بین سکون اور ان کے دل بوری طرح سے مطمئن نظر آتے تھے۔ بید حالت و کی کھر سے رت امام حسین علید الملام کو موت کی کوئی پر داہ نیک ہے۔ جب امام حسین علید الملام کو موت کی کوئی پر داہ نیک ہے۔ جب امام حسین علید الملام کو موت

صبراً بعنى الكرام صما الموت الاقتطرة نعبر بكم عن البوس و الصبراء الى المجنان الواسعة و النعم الدائمة في المحمد و الما هؤلاء في المحمد كم ينتقل من سحن الى قصر و الما هؤلاء المحمد عدات المحمد الى سحن و عدات المحمد الى محمد عدات المحمد المحمد عدات بلك عن رسول الله ال الديا سحن المحمد هؤلاء الى

جحيمهم ماكذب وماكنبت

اے شریف زادو اِ تحورًا مبر کر لو، بیموت ایک بل بی کی انتراقو
ہو، جو تحبیل تکی، تخی اور مصیبت سے تجات دے کر وسط و عریف جنتوں ادر ابدی نعموں تک وہنا ہے بہا؟
جنتوں ادر ابدی نعموں تک وہنائے گا۔ تم جی سے کون ایس مخف سے جوقید فانے ہے ہا ہو کر جنت کے محالت ہی تبیل جاتا ہے بہا؟
لیکن بیہ جو تبھادے دعمن ہیں، ان کی مثال ایسے فنص کی می ہے جو قصر سے نکل کر قید خانے اور وروناک عذاب کی طرف تنعمل ہو رہا ہو ۔ ب شک میرے والد گرائی نے میرے جدامید کی بیر صدیمے ہو ۔ ب شک میرے والد گرائی نے میرے جدامید کی بیر صدیمے بیان کی ہے کہ دنیا مومن کو جنت میں پہنچانے اور کافر کے بیے جنت اور موت مومنوں کو جنت میں پہنچانے اور کافر وں کو دوز خ بیرے والد نے جموت کہا ہے اور سا در بیرے والد نے جموت کہا ہے اور شریع جورت کہا ہوں۔

مام زین العابدین عدالهام سے موت کے متعلق بوچھا گیا کدموت کیا ہے؟ تو سی نے فرمایا

سموس كبرع ثناب و سخة قملة او مك فيود و اعلال ثقيعة و الاستبدال بافخر الثياب و اطيبها رواتح و اوطى المراكب و انس المنازل و للكافر كخلع ثياب فاحرة و السفل عن منازل انسة و الاستبدال باوسح الثياب و اخشمها و اوحش المنازل و اعظم العداب.

مؤس كى ليم موت الى بي يهي ميل اور جوؤل والى كيرول كا اترتا يا ييز يول اور بحارى طوق كا الى سے جدا جونا، تاكر الى كى جوش يوك و ياكيزہ دور خوشبوداد لباس زيب تن كر سكے دور اسے برق رق رسواريال اور دل لجمانے والے مكانات ماصل جو سكيس - كافر كے ليے موت اكى ہے۔ يعيے ضلعت فافرہ كا اترتا اور لينديدہ، تجوب مكان سے تكال كر ورونة كى عذاب على جالا كيا

-2-4

المام باقر هداللامت اس سوال يركه موت كيا بي فرمايا: هــو الـــوم الـدي يــاتيكم في كل لمنة الا انه طويل مدته لاينتبه مممه الاينوم القيامة فنمس رأي في مثامه هن اصمماف الفرح ما لا يقاشر قدره و من رأى عي بومه من اصماف الاهوال ما لا يعادر فدره فكيف حال من فرح قي الموت و وجل فيه هذا هو الموت فاستعدوا له. موت فیٹد کی ماتھ ہے جو ہروائے تم کو آئی ہے، لیکن اس کی مت ائی طوان فی ہے کہ مرنے ولا قیامت سے پہلے بیدار تین ہوگا۔ تم میں سے بعض لوگوں کو خواب میں مختلف خوش کن چزیں و مجھنے ے اس قدر خوشی حاصل ہوتی ہے جو تہمارے اعدازے سے واہر ہے۔ ہومناک چیزوں کا مشاہرہ کر کے استنے رنجیدہ ہوتے ہیں کہ اندارہ نہیں کیا جا سکار ہی کیا حال ہوگا اس فحص کا جوموت کے وفت حقیق نواب یا عذاب کود کھے گا۔ اس کی خوٹی یا اس کے مم کی کیا حالت ہوگی؟ بیرموت ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ حضرت امام صادق عيداسلام سے موت كے متعلق سوال كيا كي كد موت كى

كفيت بيان قرمائي؟ أقرآب مفقرمايا همو المسمؤمن كاطيب ربح يشمه فينعس لعيبه فينقطع السعيب و الالم كله عنه و للكافر كنسع الأفاعي و لدع

العقارب إو اشاب

مؤمن کے لیے موت بہترین خوشیو ہے جے سوگھ کر وا موجاتا ہے۔ اس کی تم م تکایف اور تھان دور ہوجاتی ہے اور کافر کے بے موت ایک ہے جمعے کسی کو سانپ اور چھونے کاف کھایا ہو بلکہ جس سے بھی زیادہ شخت۔

آت ے عرض کیا گیا کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ موت کی شدت آر ہوں کے

چےن، فینچیں کے کترف، پقرول سے کیلے اور آگھوں کے اصلے میں پکی کر کیل حمد نے سے بھی زیادہ بخت ہے۔ آپ نے فرایا:

كنست هو على بعص الكافرين و الماجرين ألا ترون من مسهم مس يعاين تلك الشدائد فدلك الدى هو اشدّ من عذاب الدنيال

ہاں بعض کا فرول اور گناہ گارون کی حالت موت کے وقت اسک می ہوتی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ان میں سے بعض لوگ ن مختیول کو اپنی آنکھوں سے ویکھتے ہیں۔ یکن بیموت ان کے لیے ونیاوی عذاب سے بھی زیادہ مخت ہوتی ہے۔

آپ سے بوچھا گیا: کیا دبہ ہے کہ بعض گفاد پر جا گئی کال ہوئی ہے ور وہ نہائت اللی خوشی با قبس کرتے سر جاتے ہیں اور بعض مؤسنین ای طرح سرتے ہیں جبکہ بعض مؤسن اور بعض کافر فزع کے وقت موت کے شدا کدسے دوجار ہوتے ہیں؟ آپ نے قرمایا:

ما كان من راحة للمؤمين فهو من عاجل ثوابه و ما كان من شدة فهو تمحيصة من دبوبه ليرد الى الاخرة سقيا طاهرا بطيقا مستحقاً لثواب الله ليس له مانع دو به و ما كان هناك من سهولة على الكافرين فليستوهى اجر حسساته هي الدبيا ليرد الى الاحرة و ليس له الاما يبوحب عليه العداب و ما كان من شدة على الكافرين بيوحب عليه العداب و ما كان من شدة على الكافرين بيوحب عليه العداب و ما كان من شدة على الكافرين الله عند تعاد حسنانه دلك بال

جن مؤمنین کو جائئی کے وقت راحت نصیب ہوتی ہے ان کا ٹواب جد ای ونیا بیں شرور کا ہو جاتا ہے اور جن مؤمنین کو حالت نزع میں شدت اور تکلیف ہوتی ہے، وہ انہیں گزاہوں سے پاک کر دیتی ہے تا کہ وہ روز حشر پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اور ٹواب کا استحقال کے کر عالم آخرت میں اس طرح وارد ہول کہ حصول اور ہوں کہ حصول اور ہیں کو آب میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور بیض کافروں کو جاگئی کی حافت میں جوآ سائی نہیں ہوئی ہوئی ہے، وہ اس کی دنیا میں کی ہوئی نکیوں کا بدلہ ہے تا کہ جب آخرت میں حاضر ہوتو اس کے ان اعمال کی وجہ سے جو عقراب کا بد عث ہیں، سوائے عقراب الی کے کی اور چیز کا ستحق نہ ہے۔ حالت فرع میں جو کفار تحق میں جلا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کہ وہ اپنے و نیاوی اعظم ان کی جدلہ دنیا میں حاصل کر چکے ہوتے ہیں، الله ان پر عقراب کی ایتدا سیلی میں حاصل کر چکے ہوتے ہیں، الله ان پر عقراب کی ایتدا سیلی عرفی کی میں حاصل کر چکے ہوتے ہیں، الله ان پر عقراب کی ایتدا سیلی عرفی کی میں حوق ہے۔ بداس لیے ہے کہ الله برنا عادل ہے اور وہ کی پر شامیس کرتا۔

امام موی کاظم علیہ دلام ایک فض کے مربانے تشریف لے مصلے جو حالت احتیار میں تھا۔ اے پیپند آ رہا تھ اور کسی کی بات کا جواب ندویتا تھا۔ لوگوں نے کہا: اے رسول کے قرویرا ہم اپنے دوست کی حالت اور موت کی کیفیت جاتا ہوا ہے تیں؟ آٹ نے قروی

ال المعود هو المصفى يصفى المؤمين من الداوس فيكون خر الم يصيبهم و كفارة المخر ورد عليهم و يصفى الكومين من الداوس يصيبهم و كفارة المخر ورد عليهم و يصفى الكافرين من حساتهم فبكون المحر للدة او نعمة او راحه تلحمهم و هو آخر ثواب حسة لهم و اس حبكم فقد بحل من الدوب بخالاً وصفى من الآثام مصفية و خلص حتى بقى كما يبقى الثوب من الوسيح و صلح لمعاشرته اهل البت في داريا دار الابد موت صاف كرق والى يزيم ومؤمول كوكن بون عماق موت صاف كرق عد والى يزيم ومؤمول كوكن بون عماق موت صاف كرق عد يرائزى تكيف بي ومؤمنون كوكن بون عماق الرق عد يرائزى تكيف بي ومؤمنون كوكن بون عماق الرق عد يرائزى تكيف بي موت كافرون كوئيون عد ماف اور كوئيون عد ماف اور كوئيون عد ماف

اور آخری راحت ہے جو آئیں لی ہے اور ان کی نیکوں کی آخری بڑا ہے۔ بڑا ہے۔ تہارا ووست گنا ہول ہے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح پاک ہو گیا جس طرح پاک ہو گیا جس طرح پاک ہو نے کا حق ہے۔ اس کی برائیاں بوری طرح دور ہو گئیں، جس طرح کیڑا میل کیل سے پاک ہو جاتا ہے اور اب ہم الل بیت بیم اللام کے ماتھ دار الابد عی وائی زعر گرار نے کی صلاحیت یا جا ہے۔

حضرت لهام علی این مولی الرضا خیدانها کے اصحاب عمی سے ایک می لی بیار جو گیا۔ آپ نیکار پری کے لیے تشریف نے گئے اور پوچھا: اپنے آپ کو کیما پاتے ہو؟ عرض کیا، میں آپ کے بعد مربی گیا تھا۔ لینی بیاری کی شد بیرخش جمیلی۔ آپ نے فرمایا تونے کیے موت کو دیکھا؟

عرض كيان مجمع شديد تكليف اور درد كا سامنا تعا\_

آپ نے فرمایا جو کیفیت تم نے دیکھی وہ موت نہتی، بلکہ وہ مرض تی، جس نے جہیں موت سے ڈرایا اور اس کی ایک جھلک وکھائی۔

المرآب فراليه

سما الناس رحلال مستريح بالمولت و مستراح يه فجدد الاينمنان بناليله و النبوة و الولاية تكن مستريحاً ففعل الرجل ذلك\_

انسان دو طررت کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو موت سے راحت و

آرام پاتے ہیں۔ دوسرے وہ جن کی موت سے نوگ آرام پاتے

ہیں۔ تم تو حیدہ رسالت اور جاری دلایت والاست کا اقر ارکر کے

انجان کی تجدید کر لوتا کہ داحت پاسکو۔ اس شخص نے ایسا ہی کی۔

یہ حدیث طویل ہے۔ ہم نے ضرورت کے مطابق کیکے حصد نقل کیا ہے۔
مام محد تقی علیہ الملام سے عرض کیا گیا کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے جو موت کو

ناپند کرتے ہیں؟

آپ نے فرمایا:

المرآب فرال

ي، عبد اللَّه ما بال صبى و السحود يمتنعك من الدو ء الصقى ليدته و النافي للألم عنه ..

اے اللہ کے بندوا کی وجہ ہے کہ بچے اور دالوائے دوا میل چے، جب کہ سے دور ان کے بدل کو پاک اور بیار بول کو ان سے دور کرتی ہے۔ کرتی ہے۔

سائل نے عرض کیا سالوگ دوا کے فائدے سے بے قبر ہوتے ایں۔ آپ نے فرمایا:

و الدى بعث محمدا سالحق بيدا ال ص قد استعلا المسمون حو الاستعداد عهو انقع لهم من هذا اللو آء هدا المعالج اما انهم لو عرفوا ما يؤدى البه الحوت من المعاقم المستدعوه و احبوه اشد مما يستدعي العاقم الحزم الدواه لدعوه و احبوه اشد مما يستدعي العاقم الحج اس التركتم جمي في حقرت محرص اند السلامة المحاس التركتم جمي في حقرت محرص اند الدوام كو برقق في الله الله كالمحتاج السلامة المحتاج الله التركتم جمي في حقوت الله المحتاج المحتاج الله المحتاج الله المحتاج المحتاج الله المحتاج المحتاء المحتاج المحتاء المحتاء المحتاج المحتاء المحتاج المحتاء المحتاء المحتاء المحتاء ال

لے دوا کی خواہش رکھتا ہے، اس سے زیادہ سرموت سے محبت کرتے۔

حضرت امام علی تنی عبد السام اسپینه ایک محالی کے پاس ایسے وقت تشریف ہے گئے، جب وہ موت کی وہشتا ک حالت کو دکھ کر رو رہا تھا۔ موت سے ڈر رہ تھ آپ نے اس سے فرمایا

يا عبد الله ا تحاف من الموت لانك لا تعرفه أرأيتك ادا انسبحت تبابك و تقدرت فتأذيت من كثره القدر الوسح عليك و اصابك قروح و حرب و علمت أن لعسل في الحمام بريل عنك دلك كله أما تريد ال تدخله فتعسل فيزول دلك علك و ما دكره ال لا تدخله فينقى ذلك علىك

اے اللہ کے بندے! تو موت ہے اس لیے ور رہا ہے کہ اس کی حقیقت سے واقف نیس ہے۔ تو کیا جمعتا ہے جب تیرا لہاس میلا او جائے ، بھیے اس کی کٹافت و نجاست سے افریت ہونے گئے ، اس فلا طب کی ورخارش میں جاتا ہو جائے اور تھے اس بات کا علم ہو جائے کہ جمام میں خسل کرنے سے ان تمام میں بیت اندازیس کرے گئے تجات بل جائے گی تو کیا تو ایسے میں بیہ بیت پیند نیس کرے گا کہ جمام میں نہ جائے اور کس کرے اور کی تو اس بات کو نالیند جیس کرے گا کہ جمام میں نہ جائے اور کس کرنے اور اس معیدت میں بدستور گرفتار و ہے۔ اس معیدت میں بدستور گرفتار و ہے۔ اس معیدت میں بدستور گرفتار و ہے۔ اس معیدت میں بد جائے اور اس بات کو نالیند جیس کرنے گا کہ جمام میں نہ جائے اور اس بات کو نالیند جیس کرنے گا کہ جمام میں نہ جائے اور اس معیدت میں بدستور گرفتار و ہے۔ اس معیدت میں بدستور گرفتار و ہے۔ اس معیدت میں ان اے فرزند رسول!

دلك السموت هو دلك الحمام و هو آخر ما بقى عليك من تسحيص ذنوبك و تنقيتك من سيئاتك فاذا انت وردت عليه و حاورته فقد بحوت من كل عم و هم و ادي و وصلت الي كل سرور و قرح-

يد موت وي حدم م ج جو بكوتبارك كنابول عن سے جو باتى رو مع بين ان ع نجات اور جا فاليون عد رانى كا مكى آخرى وقت ہے۔ تم جب موت کے گھاٹ افرو کے اور اس کے مار ہو جاؤ کے تو ہر رنے وقع اور معیت سے پھٹھارہ باؤ کے اور ہر

مسرت، شاد مانی اخمینان اور راحت تک پکتی جاؤ کے۔

(بیسننا تھا کہ) محالی کا سب خوف دور ہو گیا۔ اس کے اندر خوثی اور انجساط كى لېر دور كى. اس فى موت كى سائے سركىلىم فى كيا- اينى الجيسى بند كر ليس اور ايلى (موت کے) داستے پر کل پڑا۔

الم مست مسكرى منيد الملام من سوال كيا حميا كدموت كيا بي المراوا هو التصديق بما لا يكون

موت سے مراد ان چیزوں کی تقمد اِن ہے جو ایمجی واقع **نہیں** جو کس

1.7%

ال ابي حدثي بدلك عن اليه عن جدي عن الصادق اله قبال ال السمومس ادا منات لم يكن ميناً و ال الكافر هو الميت لاد الله عر و حلى يقول يحرح الحي مبي الميت و العيت من الحي..

میرے والد گرائ نے اپنے اجداد کے سلسانے نب سے مطرت امام صادق (طبرالمام) سے مدروایت بیان کی ہے کہ جب مومن مرتا ب تو حقیقاً وه مرده نیل موتا اور کافر در تقیقت مرده ب-جیں کہ اللہ تیارک و اتبالی کا ارشاد ہے۔ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو ذیرہ سے پیدا کرتا ہے لینی مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن حيدالاح

ا مام حسن عسكري عليه الملام فرمات بين كه أيك شخص رسول خداسلي الثه عليه وآله وسم

کی خدمت میں حاضر جوا اور عرض کیا کہ مجھے کیا ہوا ہے کہ جو میں موت کو پرند نہیں کرتا؟ آپ کے فرمایا:

> کیا تیرے پاس مال ہے؟ عرض کیا: ہاں۔ فرمایا کیا تونے اے اسے ایٹے آگے، بھیج دیا ہے۔ عرض کرا، نمیں۔

> فرماید ای لیے تو تم موت کو پیند فیل کرتے۔

امام حسن محسّري عليه الملام فرمات بين كه ايك فحص حضرت اليوور غفاري كي خدمت بين حاضر الوا اور يوچها كه يم موت سے كيول كرابت كرتے بين؟ فرمايا لاسكم عمرتم الدميا و حربتم الآعرة فتكرهون ان تنقلوا

من عمران الى عواب\_

اس سے كمتم في اپنى ونياكو تو آبادكيا ہے اور آخرت كو يربادكر ركھا ہے لفذا آبادى كو چھوڈ كر يربادى كى طرف جانا تهيس بيند تبين -

سن اور محض نے عرض کیا کہ آپ کے خیال بھی اس وقت ہمارا کیا حاں ہو گا، جب ہم خدا کے حضور حاضر کیے جائیں میے؟ آپ نے قربایا:

> اب السحس فكالعاتب يقدم على لعله و اما المُسيء فكالآبق يقدم على مولاه\_

> ر اینزگار اوگ اس طرح حاضر ہول کے جیسے کوئی مسافر خوش و خرم اپنے گھر والوں میں واپس آتا ہے۔ لیکن جدکار لوگ اس طرح حاضر کیے جائیں کے جس طرح جما گا جوا غلام اپنے مالک کے حضور خوف و ہراس کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔

> عرض کیا حمیا۔ آپ کے خیال می اللہ کے حضور جارا کیا حال ہوگا؟ فرمایا.

اعرضوا اعمالكم على كتاب الله حيث يقول إنَّالْأَبْرُارَ

نبی بنجید فق ورا الفَخَارَ أَبِی بِحَجِیدِ فَ اللهِ اللهُ ا

قبر میں سوال و جواب کے بارے میں ہمارا عقیدہ

جناب شخ الوجعفر فرماتے ہیں کہ قبر جس سوال کے بارے جس جارا عقیدہ س

ہے۔ قیریش سوال و جواب براتی ہے۔ جو تض سوالات کا مجع جواب دے گا وہ قبر میں رحت، خوش اور خوشبو اور آخرت میں نعمتوں والی جنت پائے گا اور جو تخف مجع جو ب ندوے پائے گا تو اس کی قبریش آگ کا نزول ہو گا اور حشر کے دن اسے آتش جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

زیادہ تر عذاب قبر کا باعث چین خوری، برطنتی ادر پیشاب کی نجاست کو طیف مجمنا ہے۔ موکن کے لیے قبر بی سخت سے سخت عذاب آگھ گھڑ کئے کے برابر یا مجھے مگانے کی تطیف کے برابر ہوگا اور یہ تکلیف اس کے ان گناموں کا کفارہ موگا جو دنیا کی تکلیموں، مصینتوں، بھار ایوں یا جائتی کی شدت جھلنے کے بعد باتی رہ سمجھے تھے۔

امير الموشين عيد الملام كى والده حفرت فاظمه "بنت اسد كي تنسل ميت سه خود عمل فارغ مو چكيس تو جناب رسول خدا ملى الدعيد وآل والم في م ين قيص مبارك سه وميس كفن و يا اور ان كا جنازه البين كائد هم پر انهايا، يهال تك كه قبر تك پيني اور خود قبر یں داخل ہو کر لیٹے، پھر کوڑے ہو کر اسپند دونوں ہاتھوں ہر جنازہ لیا اور قبر ش رکھ پھر جنازے کی طرف جھے اور آہند آہند کچھ فرماتے دہے پھر دو مرتبد فرماید ابسان اسلان تیر فرزند، تیرا فرزید۔

چر بہر تشریف لائے چر قبر پر مٹی ڈال کر اے معوار کیا۔ چر قبر کی طرف جسک گئے۔ لوگوں نے سنا کہ آپ بارگاہ خدادیمی ش قرماتے ہیں:

لا اله الا الله اللهم أني استودعها إيّاك

الله کے مواکوئی معبود تھیں۔ اے اللہ! علی آئیں تیرے میرو کرتا

پھر آپ واپس لیے مسلمانوں نے عرض کیا: یارسول اللہ ! ہم نے اس سے قبل آپ کوابیا کام کرتے نہیں و کھا!ا

آپ نے فرمایا

البوم فقدت براي طالب انها كانت ليكون عدها الشيء فتوثرني به على نفسها و ولدها و ابى دكرت يوم القيامة بوماً و ان الباس بحشرون عراةً فقالت وا سواتناه فيصمست لها ان يبعثها الله كاسيةً و ذكرت صعطة القبر فقالت وا صعفاه فصمت لها ان يكفيها الله كاسية عدل فكمتها الله دلك فكهنتها بقميصي و اصطحفت في قبرها بدلك و الكبيت عليهافلقتها و اضطحفت في فبرها سدلك و الكبيت عليهافلقتها و اضطحفت في فبرها الهاستلك عن ربها فقالت الله ربي و سئلت عن نبيها فاجابت محمد نبي و سئلت عن نبيها عاجابت محمد نبي و سئلت عن وليها و امامها فارتج عليها و توقفت فقلت لها ايك ايك كراكي كواكي محمد عناب

آج جھے سے میرے پھا ابو طالب کی مکل کھو گئ ہے۔ جناب فاطمہ کا بیر حال تھ کہ جب جناب فاطمہ کا بیر حال تھ کہ جب ان کے باس کوئی مجل جی جوتی او وہ جھے اپن ذات اور اولاد پر ترزیج و آئی تھیں۔ جس نے ایک ون ان

کے حضور قیامت کا ذکر پھیڑتے ہوئے بھان کیا کہ لوگ روز
قیامت برہد محثور بول کے تو حضرت قاطمہ نے تھیرا کر قرمایا:
ہاے الموس! تو یس نے شانت دی تی کہ اللہ تعالی آئیل طالت
دختور فشار قبر کا ذکر کیا تو وہ نگار آئیس ہائے میری شیقی! تو یک
حضور فشار قبر کا ذکر کیا تو وہ نگار آئیس ہائے میری شیقی! تو یک
نے ان کو شانت دی تھی کہ القہ ان کو محقوظ رکھے گا، اس لیے آج
میں نے اپنی قیمی کا ان کو گفن ویا اور ان کی قبر جی خود لیٹا اور ان
کی میت کی طرف جھے کر ان کو وہ باتھی تما تمی جن کی ویت
ان سے سوال جواب ہونا تھا۔ چانچہ جب ان سے ان کے رہ
ان سے سوال جواب ہونا تھا۔ چانچہ جب ان سے ان کے رہ
اور جب ان سے ان کے آی کے بارے جی پوچھا کی تو آئیوں
نے جواب دی جم مصطفی ملی اور دی کے بارے جی پوچھا کی تو آئیوں
خواب دی جم مصطفی ملی اور دی کے بارے جی پوچھا کی تو آئیوں
خواب دی جم مصطفی ملی اور دیل کے بارے جی پوچھا کیا تو وہ
خواب دی جم مصطفی ملی اور دیل کے بارے جی پوچھا کیا تو وہ
خواب دی جو مصطفی ملی اور دیل کے بارے جی پوچھا کیا تو وہ
خواب دی جو مصطفی ملی اور دیل کے بارے جی پوچھا کیا تو وہ

اس پر انہوں نے کہا کہ برا بیا، برا اوا ہے۔ اس کے بعد دونوں فر شختے ہے۔
کہتے ہوئے و لیس چلے گئے کہ تم پر ہمارا کوئی بس میں۔ اس طرح سو جاؤ، جس طرح اللہ ہوئے۔
دلین اپنے تھیے جی آرام سے سوئی ہے۔ پھر ان پر ددبارہ موت طاری ہوگئی۔
اس کی تقدیق تم آن کریم کی اس آیت سے ہوئی ہے۔

الن المنا المنتان و المنتان المنتن فاعترفنا

بِيلْنُوْيِثَافَهٰ لِإِنْ حَرُوجٍ مِنْ سُينِيا ا

وہ کمیں گے: ممارے پروردگار! تونے ہمیں دو مرجبہ موت اور دو مرجبہ ذکرگی دی ہے۔ اب ہم اپنے گنا ہوں کا اعتراف کرتے ہیں لو کیا نظنے کی کوئی راہ ہے؟

رجعت كيمتعلق عقبده

فلن الاجعفر فرمايد ادارا عقيده بيب كدرجعت كا جونا يراق ب- چنافيد

إظعواص

خدائے اپنی کتاب عزیز علی (ان لوگوں کے بادے علی جن کی رجعت ہو پکی ہے) فرورہ

آلَمْ تَوْرِ إِنِّى الْفِيْنَ خَرْ جُوَامِنَ بِيَارِهِمْ وَ هَمْ أَتُوَفَّ حَدَّرَ الْمُوْتِ الْمُوْتِ الْمُدَّ الْمُوْتِ كَفَعَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُوا " لَمَّ أَحْبَاهُمْ ... لَكُلُّ عَلَى اللَّهُ مُوت كَ وَرَ لَكِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وہ لوگ متر بڑار گروں کے باشدے بھے۔ بر سال ان بی طاعون بڑا کہا تھے۔ مال ان بی طاعون بڑا کہا تھے۔ مالد راتو پی توت (مالی) کی وجہ ہے لکل جاتے اور خریا بعید اپنی کروری کے رہ جاتے ہے۔ اس بی طاعون کم ہوتا تھا اور تھم رہنے والول بی بکر سے ہوتا تھا اور تھم رہنے والول بی بکر سے ہوتا تھا اور تھم رہنے والول بی بکر سے معیبت زوہ نہ ہوتے اور نکل جانے والول کے معیبت زوہ نہ ہوتے اور نکل جانے والے کہتے ہے۔ اگر ہم اقامت کرتے تو جس طرح ان پر معیبت بڑی ای طرح ہے والے کہتے ہے۔ اگر ہم اقامت کرتے تو جس طرح ان پر معیبت بڑی ای طرح ہم پر بھی بلائے تا گھائی بڑئی۔ بی ان لوگول نے انفاق کریا کہ جب طاعون کا وقت آئے تو سب کے سب اسپتے گروں سے لکل بڑیں۔ الفرش نہم آؤی کا کہ این لوگول نے بی سب اسپتے گروں سے لکل بڑیں۔ الفرش نہم آدی لاگل کر دریا کے کنارے جا اور سے جب وہ لوگ اینا سامان شوکا نے پر لگا بھی مقدا سے انتیا سامان شوکا نے پر لگا ہے مقدا سے انتیا سامان شوکا نے پر ان کو سے بھا وہ تو اوگ ای طرح جب تک فدا کو متھور تھا پڑے درہے۔ انتیا نے کی ان کو اس کے ان کو ان ان کو سے انتیا کے کی ان پر گرد ہے بی فدا کو متھور تھا پڑے درہے۔ انتیا نے کی ان پر گرد ہے بین کا نام ارمیا تھا۔ کی نے عرض کیا:

خدایا! اگر تیری شیت ہو تو تو ان کو زندہ کر دے تاکہ برلوگ تیرے شہروں کو آباد کریں۔

خد، نے ان کے پاس وی جیجی: کیا تم جا جے ہو کہ تمہارے وسیلے سے یس انہیں زندہ کردول (قوش زندہ کردول گا)؟

ئی نے عرض کیا ہاں میرے پروردگار! الغرض خدائے بن کے لیے ان کو زندگی بخشی اور ان سب کو معفرت کے

mm spaint ..

ساتھ بھیج دیا۔ اٹحاصل یہ لوگ مرے، کھر دنیا عمل ان کی رجعت ہوئی۔ پھر وہ اپنی اجلوں پر مرکئے۔خدائے فرمایا

أَوْ كَاتَبِعَى مَرْ عَلَى قَرْمَةِ وَهِى حَدَوِيتُهُ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَلَى يَعْمَى هذهِ الله حد مَوْيَهَ فَاعَاتَهُ اللهُ عِلْمُ وَيَعَالَهُ اللهُ عِلْمُ وَيَعَالُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

یا اس جھی کی طرح جس کا ایک ایک بھی ہے گز د ہوا جوائی چھوں

کے بل گری ہوئی تھی؟ آواس نے کہا: اللہ اس (ابڑی ہوئی آبدی)
کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ بس اللہ نے سو
برس بک اے مردہ دکھا، پھراس کو دوبارہ زندگی دی اور اس سے
پہ چھا بٹاؤ کتی مدت (مردہ) دے ہو؟ اس نے کہا: ایک دن یو
اس سے کم ۔ اللہ نے فرایا تہیں بلکہ سو برس (مردہ) پڑے دے
ہو۔ قراا ہے کھانے پنے کی چیز ول کو دیکھو جو مرش تھی اور اپ
کر ھے کو بھی تو دیکھو، ہم نے بیاس نے کیا ہے تاکہ ہم تھیس
وگوں کے لیے فشائی بین کی، پھر ان بڈیوں کو دیکھو کہ ہم آئیس
مرح اٹھائے ہیں، پھر ان پر گوشت یے حا دیے ہیں، یول
دیس اس پر حقیقت عیاں ہوگی تو اس نے کہا جس جات ہوں کہ
اللہ برجے پر قدرت رکھا ہے۔

پس یہ بررگوار سو برس تک مردہ رہے، چر اپنی اجل پر سرے اور یہ عزیر کی تھے اور برواستے ارمیا تھے۔

ان لوگوں کے قصے میں جو ٹی اسرائل میں ہے، جناب مول (ع) کی قوم کے،

مِقَاتِ بِروردگار کے لیے نتی کیے تھے، فدانے فرایا مُنْدَ بِمُفْلَحُدُ فِنْ مَدِمَوْتِكُدُ لَعَلَكُمْ مُثْلُكُوْ وَنَ الْ الْمُرْمَبارے مرنے كے بعد ہم نے تمہیں افعایا كرشایوتم شركزار من جائے۔

واقد اس كابيب كرجب ان لوكول في كلام شدا سنا لو كمين جم تصديق ندكري ك جب تك كرجم شدا كو تعلم كلنا ندو كيد ليس ان كى اس كج يحق اور زيادتى كى وجد س آسانى بجل في ان كوموت ك كهاث اتارويار

يى جاب موى (ع) قي عرض كيا:

اے میرے رب! جب ش بن امرائل کے پاس لیث کر جاؤں گا او انہیں کیا جواب دول گا۔

ہل فدا نے ان سب کو زندہ کر دیا۔ دنیا ش ان کی رجعت ہوئی۔ انہوں نے کھایہ بیا،

مورتوں سے لگار کیے۔ بیجے ان کے ہاں پردا ہوئے۔ بہت وفول دنیا ش بی دہے ہیں ہرا ہی جور پر مرکے اور خدا نے قر بایا اے شیابی بن مرام ! یاد کرواس وقت کو جب تم میرے تکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ لہذا جن لوگوں کو معرت سے می (ع) نے خدا کے تکم سے زندہ کیا، ان کی دنیا ش دجھت ہوئی۔ وہ لوگ باتی دہے، دنیا ش جب تک کہ وہ زندہ کیا، ان کی دنیا ش دجھت ہوئی۔ وہ لوگ باتی دہے، دنیا ش خدا ہے تک کہ وہ زندہ رہے۔ پھر اپنی اجلول پر وہ مرکے۔ اسحاب کہف تمن سولو بری فارش پر سے دہ ہوئی دہوں کہ ہو ان کی دجعت ہوئی اگر ش پڑے درہے۔ پھر موال و جواب کریں۔ اسحاب کہف کا واقد مشہور ہے۔ پس اگر کئی کہنے وال کے کہ خدا فرما تا ہے: اے رسول (اگر تم اسحاب کہف کا واقد مشہور ہے۔ پس اگر کئی ان کرنے ہوئی کہنے وال کے کہ خدا فرما تا ہے: اے رسول (اگر تم اسحاب کہف کا واقد مشہور ہے۔ پس اگر کئی ان کرنے ہوئی کہن کرد کے کہ وہ جاگ دے جاب میں کہا جائے گا۔ وہ لوگ مرے سونے و لول ش رجعت کسی)؟ تو اس کے جواب ش کہا جائے گا۔ وہ لوگ مرے سونے و لول ش رجعت کسی)؟ تو اس کے جواب ش کہا جائے گا۔ وہ لوگ مرے سونے و لول ش رجعت کسی)؟ تو اس کے جواب ش کہا جائے گا۔ وہ لوگ مرے سونے و لول ش رجعت کسی)؟ تو اس کے جواب ش کہا جائے گا۔ وہ لوگ مرے سونے و لول ش رجعت کسی)؟ تو اس کے جواب ش کہا جائے گا۔ وہ لوگ مرے سونے و لول ش رجعت کسی)؟ تو اس کے جواب ش کہا جائے گا۔ وہ لوگ مرے سونے وہ لوگ شے۔ خوا کے گا۔ وہ لوگ مرے

قَالُوالُونِلَنَامُونِ عَثَنَامِرَاهُم قَينَا ﴿ هَنَامَالُوعَمَالُوَ خَمُونَ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ -

کیل کے اخ ماری شامت! ماری خواب گامول سے جمیں کس نے افغایا؟ یہ ویک بات ہے، جس کا خدائے رحن نے وہدہ کیا تھا اور وَفْرول نے کے کہا تھا۔

اس کے مائند بکٹرے آیات ہیں۔ لیل سیح طور سے تابت ہوا کر سیکل امتول میں رجعت ہوئی۔

چونک جناب رسول فعداً نے قرمایا ہے۔

يكون في هنده الامة ما كان في الامم السابقة حدو السعس بالنعل والقده بالقدة فنجب عنى هذا الاصل ف يكون في هذه الامة رجعة\_

جورے بردوران الل سنت نے روایت کی ہے:

امله (1) خرج السهندي برل عبسي بن بريم من السمآء فصل خلفه

جب ادام مبدى ظبور فرد كي كي الواس وقت مين مريم آسان سے نازل دول كے اور ان حضرت كے يہي نماز بردهيس

معفرت میسی کا زین پر نزول اور دنیا یس ان کا رجوع ان کی موت کے بعد اوگ جیما کد شدائے قرمایا ہے۔

الْ عَالَ اللَّهُ عِبْمِي إِنِّي مُتَوَقِّبُكَ وَرَافِعُكَ مُ

ليس ١٢٠ كي آل عمران ١٥٥

جب الله في قربانا: المصنى الله على حمادى من إورى كرديا
الله الارتها التي طرف الحاق والله عول.
فواق فرايا:
الأرض بنارزة أق حَدَّر المُهَمْ فَلَدُ فُنْلُوز مِنْهُمْ أَحَدًا لهُ
الأرض بنارزة أق حَدَّر المُهُمْ فَلَدُ فُنْلُوز مِنْهُمْ أَحَدًا لهُ
الارتهان أو آپ صاف ميدان ديكيس كاور سبكو بم جمع كري كاور الله على المران على الله كي أيك كو بحي تجين يجود ي كرا الدور مرى جُدرايا:
الدور مرى جُدرايا:
اورجس دور بم جرامت على الكي أله تَنْ فَوْجُنَا اللهُ عَمَاعَت كو مح كري كرا الورجس دور بم جرامت على الكيداك جماعت كو مح كري كرا الورجس دور بم جرامت على الكيداك جماعت كو مح كري كرا وردس دور بم جرامت على الكيداك جماعت كو مح كري كرا

الفرض جس دن (قیامت) تمام آدی محشور جول کے، وہ اور ہوگا اور جس دن گردہ گردہ محشور ہوگا (رجعت)، وہ اور ہوگا۔

خدائے فرمایا۔

وَا فُسَمُوا بِاللهِ حَهُدُ اَبْتَانِهِمِ الْآَيْتَعَتَّالِلَهُ مَن يَمُوتُ أَبِلَى
وَعُدَاعَلَمُ حَفَّا وَلَكِنَّ اَبْتَانِهِمِ الْآَيْتَعَتَّالِلَهُ مَن يَمُوتُ أَبِلَى
وَعُدَاعَلَمُ حَفَّا وَلَكِنَ الشَّلَ مُحَتَّ لَهُمِينَ كَمَا كَرَكُمْ فِينَ جَوْمَ جَاتَا ہِ اِسے
اور بہلوگ اللہ کی تحت تمہیں کما کر کہتے فیل جوم جاتا ہے اسے
اللہ زعرہ کرکے فیل افغاتا، کول فیل افغات گا؟ بہاکی ایما برق وعدہ ہے جواللہ کے ذے ہے لیکن اکثر لوگ فیل جائے۔
اس سے مراد رجعت ہے۔ وجہ بہہ کہ اس کے بعد غدا فرما تا ہے:
اس سے مراد رجعت ہے۔ وجہ بہہ کہ اس کے بعد غدا فرما تا ہے:
اسٹین لَفِدُ اللّٰهِ مُنْ اَلْمَا اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ الل

تا كرانشان كے ليے وہ بات واضح طور پر بيان كرے جس ميں بيانوگ اختلاف كر رہے جيں۔

اس اختلاف کا تمرہ دنیا ہی میں طاہر ہوگا، ندکہ آخرت میں۔ میں ایک دسالہ مستقل لکھول گا جس میں رجعت کی کیفیت اور اس کے ہوئے کی صحت پر دسیس درج

المالحل

كرون كاراتشاء الأب

تنائع کا مقید و باطل ہے اور جو مخض اس کا قائل ہے دو کافر ہے۔ کیونکہ تنائع کے مقیدے کی بنا پر جنت و دوزخ کے مقیدے کا غلط ہوتا اور ان کے وجود کا انکار ما زم آتا ہے۔

> مرنے کے بعد (روز حشر) مبعوث ہونے کے متعلق عقیدہ

شیخ برجعفر افر اتے ہیں الدا العقید العدموت (روز قیامت) زندہ ووئے کے متعلق مید ہے کہ وہ برق ہے۔ حضور سرور عالم نے فرمایا

يما بسى عبد المعطف ال الرائد لا يكان اهله و الذي بعشمى بالحق ميا لتموتن كما شامون و لتبعش كما نستيقطون و ما بعد الموت دار الا الحقة او مار و خلق حميع الحدق معنهم على الله عرو حل كخنق نفس واحدة ذلك قوله تعالى .

مَا صَلْقُكُمْ وَلَا بَعْتُكُمْ الْأَكْنَفِينَ وَاحِمَوْ الْ

اے فرزندان عبدالمطلب! منزل كا پنة دينے والا اپنے الل سے جموت نيس بولنا۔ هم ہے اس كى جس نے بھے برائ في مبدوث كيا ہے، تم ضرور مردك، جس طرح كرتم مويا كرتے ہو اور تم سب ضرور بالفنرور اٹھات جاؤ گے، جس طرح كرتم بيدار مواكرتے ہو۔ مرنے كے بعد كوئى گر نيس ہے، بس جنت ہے اور جہنم ہے۔ قمام خلقت كو پيد اكر ناور ان سب كو (زعرہ كرك) اٹھانا خدا كے ليے اليا ہے جيها كرآ دى كو پيدا كرتا ہوت اس كا، قول قدا كے ليے اليا ہے جيها كرآ دى كو پيدا كرتا ہو دوبارہ اٹھانا كيك جان (رك پيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (رك پيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (رك پيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (ك پيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (رك پيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (ك پيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (ك پيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (ك پيدا كرتا ہم بيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (ك پيدا كرتا ہم بيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (ك پيدا كرتا ہم بيدا كرتا ہم دوبارہ اٹھانا كيك جان (ك پيدا كرتا ہم بيدا كر

## وض كور كم معلق عقيده

الاجعفر (صدوق) فراقے ہیں: ہمارا حقیدہ حوض کور کے بارے میں ہے ہے کہ وہ برق ہونے کور کے بارے میں ہے ہے کہ وہ برق ہو اور چوڑوئی اس کی اتن ہے جیے ایل اور صنعائے کے مابین کا فاصلہ اور وہ حضور مرور عالم کا ہے اور اس پر آسانی ستاروں کے برایر کوزید دکھے ہوئے ہیں۔ روز قیامت حضرت امیر المؤمنین علی بن الی طالب اس کے ساتی ہوں گے۔ وہ جناب اس کا پانی اپنے دوستوں کو پائے گے۔ وہ جناب اس جوفض اس کا پانی اسے میں کی یا در اپنے درستوں کو بائی ہے گا وہ ایک بیاسا نہ ہوگا۔ جناب رسول خدا نے فر مای

بیختسجس قوم من اصحابی دونی و انا علی الحوض فیو خلبهم دات الشمال فاتادی یا رب اصحابی اصحابی فیقال انك لا تدری ما احدثوا بعدك\_

میرے اسحاب کا ایک گروہ میرے پال حوش کور پر آنے کی لیے معظرب ہو گا۔ لیک وہ لوگ بائی جانب سے گرفآر کے جائیں کے۔ لیک ٹیل آواز دول گا: فعالیا! یہ میرے اسحاب ہیں۔ جواب دیا جائے گا: تمہیں فرائیس ہے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا حادثے اور بدھات ہریا کے۔

شفاعت كے متعلق عقيده

جناب شخ ابو جعفر (صدوق) طيدار رفر ماتے جين: شفاعت كے متعلق مهارا اعتقاد سے كـ (وه برق ہے) اور ہوگى، صرف ان لوگون كى جن كے دين و ند ہب كو ضداد تدى لم پند فرمائے گا اور انہوں نے صغيره يا كبيره گناه كيے ہوں گے۔ ياتی رہے وہ لوگ جنبول نے اسپنے گنا ہول ہے تو يہ كركى ہوگى ، وہ تخاخ شفاعت نيس ہوں گے۔ جناب رسول خداملى اللہ طيد واكر وسلم ارشا و فرمائے ہيں۔

من لہ یومن بشعاعتی فلا انا لہ اللّٰہ شفاعتی۔ چوتخص حیری شفاعت پر ایمان تمیمل رکھا، خدا اسے میری شفاعت تعیب تذکرے۔

نيز قرمايا:

لا شفيع اتحم من التوبة والشفاعة للابياء و الاوصياء و المؤمنين والملائكة و في المؤمنين من يشفع مثل ريسة و مضر و اقل المؤمنين من يشفع لثلاثين الغا والشعاعة لا تكون لاهل الشك و افشرك و لا لاهبل الكفر و الحجود بل يكون للمؤمنين من اهل التوجيد

وجت دوائی اور کامیانی کے لیے قیدے بدھ کر کوئی شخط میں الل ہے۔ شفاعت انبیا اور ان کے اوسیا کریں گے اور خاص الل ایمان میں ہے کی ایسے موسی ہی ہوں کے جو رہید و محر بھے ( کیر تحداد) قبلوں کی تحداد کے برابر گنگاروں کی شفاعت کرتے والا موسی می تمیں بزار انبانوں کی شفاعت کرتے والا موسی می تمیں بزار انبانوں کی شفاعت کرے والا موسی می تمیں بزار انبانوں کی شفاعت کرے گا۔ وین میں شک اور شرک و کفر اور انبانوں کی شفاعت کرے گا۔ وین میں شک اور شرک و کفر اور انبانوں کی شفاعت کرے گا۔ وین میں شک اور شرک و کفر اور انبانوں کی شفاعت کی موبی ، بلک صرف گنبار الل

اللہ تق لی کے وعدہ اور وعید کے متعلق عقیدہ

جتاب شخ ابرجعفر (مدوق) طبار مرفر باتے جی خدا کے دھدہ اور اس کی دھدہ اور اس کی دھدہ اور اس کی دھدہ کے بارے جی جمال اعتقاد سے ہے کہ خداو عدا م نے جس شخص ہے اس کے مال سالحہ ہوا کے بوش اجر و تواب کا دعدہ فر ایا ہے وہ یقیقا اپنا وعدہ ہورا کرے گا اور جس کو بی سالحہ کے بوش اجر و تواب کا دعدہ فر ایا ہے دو تقیق اپنا وعدہ و تہدید فر مالی ہے تو اس کی مشخص اس کو بورا بورا اختیادہ ، اگر أے معاف کر دے تو سے اس کا فضل و کرم ہے ۔ تمہدرا پروردگار اپنے بقدول پر برگز ظلم تیس کرتا۔ ارشاد تدرت ہے :

اِنَّ اللَّهُ لَا بَشَغِيْرُ أَنْ يُخْوَلَكَ بِهِ وَيَغَفِّرُ مَا تَوْرَى فَالِكَ لِمَنْ يُثَمَّانُو اللَّهِ ا الله الله إلى إلى فِينَا معاف نِين كُرنا كه الله كما تعد (كمي كو) شركك تغمرا يا جائد اور الل كه طاوه ونكر كنا بول كوجس كه بادك شي وه جائد كا معاف كروك كا.

> بندوں کی کتابت اعمال کے متعلق عقیدہ

حضرت من صدوق مل الرحر فراق ين السلط هن تعادا عقيده يه به كر ہر بندے كے ساتھ دو فرشتے فدا تعالى كى طرف سے مؤكل و مقرد بين، جوالا كر ہر بندے كے ساتھ دو فرشتے فدا تعالى كى طرف سے مؤكل و مقرد بين، جوالا كر تام الخال تحريك اراده عى كرے اور جب ده الل يكى كو يكى الله دى جاتى كرے اور جب ده الل يكى كو يجا بھى الله يكى كو يكى الله دى جاتى ہے اور جب ده الل يكى كو يجا بھى الله يكى الله يكى الله دى جاتى ہيں۔ ( حراس كه يرعس) جب كو فرخ فل كى بدكارى كا اراده كرتا ہے او جب تك ده الله المال من دے مناسة الخال على بين الراس مدت كے افرد المر توب كل دو الله المحراض على مجلت دى جاتى ہوئى ہے بال الراس مدت كے افرد المر توب كرے او چر بھى ہے برائى درج نبيلى كى جاتى ہاں الراس مدت كے افرد المر توب كرے او چر بھى ہے برائى درج نبيلى كى دولوں فرشتے بھى كا جرفن منبيا تحريم ہے ہوئى الله كراہ دورج كيا جاتا ہے۔ ہو دولوں فرشتے بھى كا جرفن منبيا تحريم ہيں ہے دادند عالم ارشاد فر ماتا ہے ۔ ہو يہ كوك على مدت كا جرفنل منبيا تحريم ہيں ۔ فداوند عالم ارشاد فر ماتا ہے ۔ ہو يہ كوك على مدت كا جرفنل منبيا تحريم ہيں ۔ فداوند عالم ارشاد فر ماتا ہے ۔ ہو يہ كا جرفنل منبيا تحريم ہيں ۔ فداوند عالم ارشاد فر ماتا ہے ۔ ہو يہ كا برفنل منبيا تحريم ہيں ۔ فداوند عالم ارشاد فر ماتا ہے ۔ ہو يہ كا برفنل منبيا تحريم ہيں ۔ فداوند عالم ارشاد فر ماتا ہے ۔ ہو يہ ہو يہ كوك كو يہ بو يہ كوك كو يہ بو يہ كوك كو يہ بو يہ

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَهُ خَفِظِيْنَ ۞ بَوَامُنَا كَالْيَهِيْنَ أَنْ يَعَلَّمُوْنَ مَا تَفْعَلُونَ لِمَ جب كه يقيقاً تم يرتحران مقرر بين، اليه معزز لكه والع جو ترب معالى المعدد

تمهارے انتقال کو جانے ایں۔ کار مار مار انتقال کو جانے این ا

ایک وفد حضرت امیرالمؤمنین ایک ایے فض کے پاس سے گزرے جوانع اور فضوں یا تین کرد ہا تھا۔ آنجناب نے اس سے قرمایا:

> یا هذا الرجل اتك تملي على ملكيك كتاب الى ربك فتكنم بما يعيك ودع ما لا يعيك.

على الرجل المسلم يكتب محسا مادام ساكتا فاذا تكلم كتب اما محسا او مسيئا و موضع الملكين مس ابس آدم الترقوان صاحب اليحيس يكتب الحسبات و صاحب الشمال يكتب سيئات و ملكا السهار يكتبال عمل العبد في النهار و ملكا الليل يكتبان على العبد في الليل.

ایک مسمان اس وقت یک برابر نیک تکھا جاتا ہے جب تک کہ کلام جیس کرتا ہے تو (اسپینا کلام جیس کرتا ہے تو (اسپینا کلام جیس کرتا ہے تو (اسپینا کلام کے اختیار ہے) نیکو کار تکھا جاتا ہے یا بدکار۔ ان دونوں فرشتوں کے رہنے کی جگہ انسلی والی دو بڈیاں جیں۔ داکی طرف والی فرشتہ برائیاں تکھتا ہے۔ دن دالے اعمال اور رات والے فرشتہ جیں۔

عدل خداوندی کے متعلق عقیدہ

جناب فیخ ابرجعقر (صدوق) ما الرفرات بی طور عالم فی میں میں معاولا عالم فی میں عدل و افساف کرتا ہے جو عدل و افساف کرتا ہے جو عدل و افساف کرتا ہے جو عدل سے کہ وہ خود عدل سے بھی بڑھ کر ہے جس کا نام تفقل ہے۔ اس امرکی دلیل ہے ہے کہ وہ خود فره فره فره تا ہے:

مَنْ جَاآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرَ المَثَالِيَةِ أَوْ مَنْ جَآء بِالشَّيِدُ وَفَلَا يَخَلَقُونَ مَا يَعْلَمُ وَفَلَا يَعْلَمُونَ مَا اللهِ مِثْلُهَا وَ هُم لَا يَعْلَمُونَ مَا اللهِ مِثْلُهَا وَ هُم لَا يَعْلَمُونَ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِثْلُ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ

عدل تو یہ تھا کہ ایک نیکی کے دوش ایک نیکی کا تواب اور ایک بری کے بدلہ ایک بری کے بدل ایک بدی کا مقاب کرتا۔ وقیر اسلام علی اضطیر والدوئم ارشاو فرماتے ہیں:
لا ید حول رحل انسختہ بعملہ الا ہر حمۃ الله عز و حل
کو لَ مجی محض اپنے اعمال کی وید ہے جنت میں وافل تیمیں
ہوسکا جب تک کر رحمت ضواوی اس کے شاف حال شہو۔

اعراف كے متعلق عقيدہ

حضرت فی صدوق این بالی بیر فرات بیل. اعراف کے حصل مارا اعتقاد بیا ہے کہ وہ جنت کے اور جہنم کے درمیان ایک و بوار ہے ، جس پر چند مقدی بروگوار تشریف فر، موں گے، جو ہر فض کو اس کی نشانیوں ہے بہیان لیس کے اور بیا حضرات جناب رسول خدامتی اند طیہ وآلہ والم اور ان کے اوسیا برخی موں گے۔ جنت بی والی فخف واضل ہوگا ہوں گے۔ جنت بی والی فخف واضل ہوگا ہوگا ہوگا ہوں کے اور وہ انہیں پہیانیا ہوگا اور جہنم بیل وی لوگ جا کی معرفت نہیں رکھتے ہوں کے اور نہ بیا یا رکھا ہوں اور خوام الی کے منتظم ہوں و قف بول کے جوام الی کے منتظم ہوں کے کہ کی خدام الی کے منتظم ہوں اس کے کہ کی خدام الی کے منتظم ہوں کے کہ کی خدام الی کے دور کی کہ اس کی اور وہ انہیں عذا ہوں کی دور نے کرتا ہے (اور داخل دور نے کرتا ہے ) یا ان پر میر بانی فرما تا ہے (اور داخل دور نے کرتا ہے (اور داخل دور نے کرتا ہے ) یا ان پر میر بانی فرما تا ہے (اور داخل دور نے کرتا ہے ) یا ان پر

صراط کے متعلق عقیدہ حضرت شخ ایوجعفر (صدوق ) طیدار مدفر ماتے میں: صراط کے متعلق ہمار، عقیدہ

1 - Wiwy. 17

یہ ہے کہ وہ آئی ہے اور یہ کہ وہ جہنم کے اوپر (اے مجود کرنے کے لیے) ایک پل ہے جو تمام طلوق خدا کی گزرگاہ ہے۔ چانچہ خداوی عالم اس سلط عمی فرما تا ہے: وَإِنْ شِنْكُمْ اِلْلا وَارِ دَهَا عُمَالَ عَلَى َ بِالْ سَنْتُ الْفَضِيُّ الْ اور تم بین ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم پر وارد تہ ہو۔ یہ حتی فیملہ آپ کے دب کے ذہے ہے۔

صراط ایک دومرے متی کے اخبارے جنت بائے خداوتدی کا نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دیا بی ان کی صحرفت حاصل کرے گا اور ان کی اطاعت و فر، نبرداری کرے گا خداوتد عالم قیامت بور صرت و عدامت کے روز اس شخص کو اس صدر اط ہے جو جہنم کا بل ہے، گزرنے کا پردانداور داجدادی مرحمت فرمائے گا۔ معترت رسوں سی انڈ علیہ داکہ دسم خدائے جناب امیر الروشنین علیدائنام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا

ي على ادا كان يوم القيامة اقعداما و انت و حبرتيل على النصراط فلا يحور على الصراط الامن كانت معه برالة يولايتك.

اے ی اقیامت کے روز میں، تم اور جرائیل بل مراط پر بینیس کے ۔ اس و بال سے وی فض گز دیکے گاجس کے پاس تہاری ولایت و محبت کی مند ہوگی۔

> قیامت کی گھاٹیوں (عقبات) کے متعلق عقیدہ

فی ابوجعفر (مدوق) ملہ الر فرماتے ہیں: اس سلطے بی جارا اعتقاد ہے ہے کہ ان گھاٹیوں کے علیحہ علی جارا اعتقاد ہے ہے کہ ان گھاٹیوں کے علیحہ عظیمہ عام ہیں۔ کسی کو فرض کہتے ہیں، کسی کو امر اور کسی کو نمی کہا جاتا ہے۔ جب آ دمی فرض کی گھاٹی کے پاس پہنچے گا تو اگر اس نے اس فرض کی اوا کی سال کے بیس کچھ کو تاتی کی جوگ تو اسے وہاں روک کر اس سے فعدا کے تی کا سواں کی جاتے ہیں اگر کسی نیک عمل یا رحمت اللی کی وجہ ہے اس مشکل مرحد ہے لگل گیا اور

بہاں سے تجات حاصل کر لی تو بھر دوسرے حقیہ کے یاس پینی جائے گا۔ ای طرح وہ نس براید برایک گھائی کے باس روکا جائے گا اور جس جس امر یا نمی سے متعلق وہ محمائی ہوگی اس کے بارے میں کرنائ اور خفات کا سوال کیا جاتا رہے گا۔ اس طرح اگر وہ ان تمام عقبات ہے صحت وسلاتی کے ساتھ گزرگیا تو بھر وہ ایسے مقام پر پھنج جے گا جہاں اے الی حیات جاودانی تعیب موگی جہاں بھی تیں مرے گا۔اے اسی سعادت ابدی حاصل ہوگی کہ اس میں کوئی شقادت اور بدیخی تیس ہوگ۔ خدا کے جوار رجت شی نبول، ومیون، صدیقون، شبیدول اور نیک بندول کے ہمرا و قیام یذیر ہوگا اور اگر اے کی ایسے عقب کے پاس روکا کیا جس ش اس نے کوتائی کی ہوگی اور اس ے اس حق کا مطالبہ کیا گیا اور عمل صالح اے نجات نہ وے سکا اور نہ می رحمت خداوندی اس کے شامل حال ہوئی او اس کا قدم اس کھاٹی سے مسل جاتے گا اور اس جہنم بیں گر بڑے گا اور آتش جہنم سے خدا کی بناہ ما تکتے ہیں اور بیاعتیات ترم کے تمام یل صراط پر ہیں۔ اٹھی گھا بھول میں سے ایک کھاٹی کا نام والایت ہے۔ اس کے پاس المام تلوقات كوتفيريا جائے كا اور ال عد معرت امير المؤسين اور ديكر أتمه طابرين كى ورايت كى بابت موال كيا جائے كا جى حض في فيدرست جواب وے ويا وه اس مكمائى في سيح وسالم كزر جائے كااور جو سيح جواب ندوے سكے كا وہ وجي رہ جائے كا اور آتش جہم میں گر جائے گا۔ اس بات كا شوت الله تعالى كا بدار شاد ب

وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتُولُونَ لِ

اليس روكور الن سے يو جما جائے گا۔

ان عقبات من عالك عقب كانام مرصاد ب جيما كما شقائي قرمانا ب

يقيناً آپ كارب تاك ش بــ

خداوند عالم (حديث لقرى ش) ارشاوفرما تا ين

بعرتي و حلالي لا يحوز بي ظلم ظالم \_

مجے اپنی عرات و جلالت کی حتم کمی طالم کا ظلم جمع سے جموث نہ

-85

ان مقول می سے ایک کانام رقم ، ایک کانام امانت اور آیک کا نام نماز ہے۔ برایک فرض ، برایک امر اور برایک نمی کے لئے علیمہ طحدہ مقبہ ہے۔ جن کے پاس برایک آوی کو اذکر روکا جائے گا اور ان می سے برایک کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔

حساب وميزان كے متعلق عقيده

صرت فئ ابو بعقر (صدوق) بله الرحرفرات في ال سليط على جارا عقيده به به كردوز محر حداب كراب بونا برق بهد بعض لوگول كا حداب براه راست فداوى عالم له كا اور بعض كا حداب براه راست فداوى عالم له كا اور بعض كا حداب كا حداب كا حول كا حداب كا حول كا حداب كا حول كا ور انكه (ع) كه انبياء كا احول خود خدا تعالى بوگار بر أي لي اي اي اومياء كا حداب لا حماب انبياء (ع) كه اومياء ليس كهد خداوى عالم اين حماب لي انبياء و در كل اين اومياء كي كواه بول كهد انها اطباد انبياء و دركل اين المواد كا كواه بول كهد انها اطباد (ع) باتي قرام موكون برگواه بون كهد ان المهاد خي خداوى عالم قرآن على فره تا مي خدادى خي قرام ان خي قرام تا مي خدادى المواد خي باتي المواد خي باتي قرين المي قرام تا مي خدادى خي قرين كا مي خدادى خي خدادى خي انتها مي خدادى خي خدادى خي خدادى خي خدادى خي خدادى المواد خي خيا مي خدادى خي خدادى خيا مي خيا مي خدادى خيا مي خدادى خيا مي خي

· OIT

اس دن کیا حال ہوگا جب ہم امت سے ایک گواہ لا کی گے اور ( ہے تھے) آپ کولوگوں پر بطور گواہ چیش کریں گے۔ نیز خداد عالم ایک اور مقام پر ارشاد فرما تا ہے: آفض گان علی بیت چیش زُنیہ ویشلؤ مشجد بن ہے۔

بھلا وہ فض (افتر اکر سکتا ہے) جواپنے دب کی طرف ہے ولیل رکھتا ہواور اس کے بیجھے اس کے دب کی طرف ہے ایک شاہر بھی آیا ہو۔

اس آید شی شام ( گواه ) سے مراد حضرت اجر المؤمنین میں - ایک اور

مقام پر فرماتا ہے:

الدُيْنِيَّ الْمَانِيَّةِ فَيُعَالِمُ لِمُنْ الْمُعَالِمِينَ فَي الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ الْمُعَالِمِينَ

البيس يقينا ماري طرف لوث كرآنا هي، فكران كاحداب ليرايقينا

----

خداوتر عالم كه ال ارشاد:

وَ نَضَعُ الْعَوَارِيْنَ الْقِسطَ لِيُوْمِ الْقِلِيُوْفَ لَا تُطَلَّمُ نَفُسُ مَنِكَ اللهِ

اور جم تیامت کے دن عدل کے تراز د قائم کریں گے پھر کمی فخض

يرفده بمايرهم شهوكار

کے متعلق حصرت امام جعفر صاوق (ع) سے دریافت کیا گیا کہ اس میک میزانوں سے کیا مراو ہے؟ آپ (ع) فرمایا:

الموازين الانبياء والاوصياء

مرانول مرادانها وادميا يل-

کی اول ایسے بھی ہوں گے جو بغیر کی حساب و کماب کے واقل جنت ہوں سکے۔ البتہ (دین کے بادے ش) سوال ہر فخص سے کیا جائے گا۔ جیب کہ خداوتد عالم ادش و فرما تا ہے:

فَلْتُتَعْلَنُ الْمِنْ أَرْسِلَ إِلَّهِمْ وَلَتَسَّلَنَّ الْمُرْسَانِينَ ٢٥

پراس روز ... ہی جن کی طرف بیٹیر سیج گئے ہم ہر صورت میں ان سے سوال کریں کے اور خود میٹیرول سے بھی ہم ضرور پوچیں گے۔

لیکن گناہوں کا موال صرف انہی لوگوں سے کیا جائے گا جن کا حساب لیے جائے گا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے:

فَيُوْمَهِ لِلا يُسْلُ عَن نَلْمِهِ إِنَّ وَلَاجَانً ...

پراس روز کی انسان ہے اور کسی جن ہے اس کے گناہ کے بارے

بارے ش تیں ہو چھا جائے گا۔

مین ان لوگوں سے گناہ کا سوال نہ ہو گا جو حضرت وسول اور ائمہ بری کے فر مال بردار ہیں۔ لیکن ان کے سوا ودمرے لوگوں کی بید کیفیت شد ہوگی اور جر مخض کو جس کا کہ حراب ہوگا، عذاب کیا جائے گا۔ اگرچہ بے عذاب عرصہ محشر بھی زیادہ در پھیرنے کے ذریعے ہے تی ہو۔ کوئی حض اینے اٹمال کی بنا پر عذاب دوزرغ سے نجات حاصل ند كر سكے كا اور ندى جند عى واقل موسكے كا، جب تك كدوهت خدادعى اس ك شال صال شدہوگ۔ خداد تمر عالم اینے تمام اولین و آخرین بندوں ہے ان کے اعمال کے بارے علی ایک عی خطاب کے ذریعے ان کا اجمالی طور پر حماب نے لے گا۔ اس خطاب سے ہر مخص اپنا ذاتی معاملہ اچھی طرح سمجھ لے گا کہ (مجھ سے فلال عمل کے برے ش بوجھا گیا ہے) اور اے می گمان ہو گا کہ بدخطاب کی اور سے نیل ہے، بلکہ جھے سے بی ہے۔ خداد تد کر م کو ایک فض سے خطاب کرنا، دومرے کے ساتھ خط ب کرنے ہے مانع خیس موتا۔ خلاق عالم اپنی اڈلین و آخرین سب تظوق کے حساب ے دنیادی ساعات کے اختبار ہے آوج مھنے میں قارئے بوجائے گا۔ اللہ تعالی ہرایک مخص کا انتمال نامداس کے سامنے پیش کرے گاہ جس کو وہ کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں اینے سامنے ویکھ لے گا۔ وہ کتاب ہر انسان کو اس کی کارروائیوں سے آگاہ کر دے گی اور وہ کماب اس کے تمام چھوٹے اور بڑے اٹھال کو احاطہ کیے ہوئے ہوگی۔ اس طرح خداوتد عائم ہر مخص کوخود اپنا محاسب اور حاکم قرار دے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے اعمال نامے کو پڑھ۔ آج کے دان آو اپنا حماب لینے کے لیے خود ای کائی ہے۔ خداد بریالم ایک گروہ کے منہ پر مہر لگا دے گا۔ ان کے باتھ یاؤں بلکہ تمام اعضا ان کے اعمال پر، جنہیں وہ لوگ چمیا کر کیا کرتے تھے، گوائی دیں گے۔ وہ لوگ اسپنے اعد ہے کہیں مے تم نے کول ادارے خلاف شہادت وی ہے؟ اعض کہیں مے ہمیں اس فدانے بولنے کی طاقت ول ہے جس نے ہر چیز کو قوت کویا کی بخشی ہے۔ اس نے

ال المرب عليه السلام في البيان العباب مع قريبيا رود قيامت تم أو كون من كمنا مول الا موال ندكي جائت كا - وجرب م كر اكر كولي ويق موك كناه كا مركب موا دور بقير توب كي موكيا تو يوز في عمل الله يرحداب موكا، بحرماد قيامت الميه حال على من مند كما كي جائد كاكر الل كرو م كوفي كناه و موكا كرحم كا حوال الل سن كيا جائد - ( جمع الجيان )

جہل بیلی بار بیدا کیا۔ای کی طرف تمیاری بازگشت ہوگ تم اپنے اعمال چین کر اس وجہ سے شکرتے نے کہ جہارے طلاف تمیارے کان، آٹھیں بور تمیاری کی لیس گوائی دیں گی، بلکہ تمیادا تو گمان بیر تھا کہ جو بکھ تم کرتے ہو، خدا کو این ٹی سے اکثر کی خبر دیں ہوتی ۔

انتاه الله و محرّ ب معقبة المعداد ك نام م الك كماب كيم كا اداده وكما الداده وكما الماده وكما الماده وكما المداد و المراب الم المراب كالمراب المراب كالمراب المراب كالمراب المراب كالمراب المراب كالمراب كالمر

جنت اور دوزخ کے متعلق عقیدہ

حعرت في الوجعفر فرمات جن: ببشت ك حفلق عادا عقيده بيا كدوه بعة اور سفاحي كا محرب ال شي ندموت موكى اور ند مدهايا يمي فتم كى يمارى لاحق ہوگی اور شہ کوئی آلت ہو گی۔ نہ زوال (تھت) ہوگا، نہ کوئی ایا نے ہوگا۔ وہال کس طرح كا رغ وغم موكا اور ندي ومال مقلسي اور حمايي موكى، بكدوه تو غنا وتو تمرى وسعادت و نیک بختی اور دائی قیام و کرامت کا محل و مکان ہے۔ اس میں رہنے والوں کو ند ممی فتم ک کوئی تکلیف ہوگی اور نہ تی ان کوکوئی تمکاوٹ اوکن ہوگی۔اس ٹس الل جنت کے ليے وہ سب كچے مبيا ہوگا، جس كى ان كے لئس خواہش كريں مے اور جس سے بتكميس لذت اندوز موں کی اور وہ اس ٹن جیشہ جیشہ رہیں گے۔ بہشت ایبا مقام ہے جس على رہنے والے خدا كے جوار رحمت على جول كے۔ اس كے دوست اور كرامتول كے ، لک ہول گے۔ مراتب کے فاظ سے مجی وہ جنتی مختف ہول کے۔ ان میں سے بعض تو فرشتوں کی طرح خدا کی تقدیس و سیح اور تجمیر دغیرہ میں ان کے ہمراہ مقتم ہول مر بعض مخلف کھانے مینے کا جرول اور رنگ برنظے میوول، عمدہ، ساہ اور کشاوہ چھم والی عورتوں ، بعشہ جوان رہے والے خدمت كر ارازكوں، تكيوں اور كرسيوں ير بيعنے اور رائم ودیا کے کیڑے نیب تن کرنے سے لطف اعدوز اور بھرو مند مول کے۔ ان میں سے برفخص کو اس کی خواہش وطلب کے مطابق خداکے حضور ہے ہر ایک چیز عطا ك جائ كى د معرت المم صادق طيد اللام قرمات جين

ال الساس يعبدون الله على ثلاثة اصتاف: قصنف ممهم

يعبدون شوقا الى حنة و رجا ثوابه فتلك عبادة المحدام، و صنف منهم يعبدوسه خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد،، و صنف منهم يعبدونه حباله فتلك عبادة الكرام و هم الاساء، و دلك قوله عز و حل: و هُمُ قِرْلُ فَرَعَ يَوْمَيْذِا مِنْوَنَهُ الْ

خدا کی عہدت کرنے والے تمن تھم کے لوگ ہیں، ایک گروہ تو وہ ہے جو جنت کے شوق اور اس کے تواب کی امید شی فدا کی عہدت کرتا ہے، اس گروہ کی عہادت فالاول اور توکروں کی می ہے۔ دوسرا گروہ آئی دوزر تا اور عذاب الی کے خوف سے فدا کی بندگ کرتا ہے۔ یہ عہادت فلاموں کی می ہے۔ تیسرا گروہ محبت الی سے سرشار ہو کر اس کی عہادت کرتا ہے۔ یہ کریم لوگوں وال عہدت کہ فوان کی جولتا کیوں سے اس دون کی جولتا کیوں سے اس دوس کے جیس کہ خدا قرماتا ہے۔ اور وہ اس دان کی جولتا کیوں سے اس

دوز خ کے متحلق ہمارا اعتقادیہ ہے کہ دو زلت و رسون آل اور کا قر و گہمگارول سے بدر و انتقام لینے کا مقام ہے۔ اس ش بھیٹ بھیٹ میٹ میٹ میٹ مال کوگ ریس کے جو کافر ومشرک بول کے۔ لیکن الل توجید میں ہے گہارا بندے خدا کی رحمت اور ( آی گافر ومشرک بول کے۔ لیکن الل توجید میں ہے گئیگار بندے خدا کی رحمت اور ( آی گافی متناعت کے ذریعے جو آئیس نمییب ہوگی، جہم سے تکالے جا کی گے۔ مروی ہے کہ اٹل توجید میں ہے جو لوگ دوز خ بی داخل ہول کے، آئیس وہال کوئی تکلیف ہیں ہوگ ۔ بات اس سے نکلتے وقت آئیس افرے و تکلیف ہوگ۔ یہ تکلیفیس ان کے خود کرد و ایس لوگ برار اور جا کی گا۔ خدا اسے بندون برظلم تیس کرتا۔

در تقیقت الل جہم می جائے و مسکین ہیں۔ نہ تو ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر ای جائیں اور نہ می ان کے عذاب میں کچھ کی کی جائی گی اور نہ وہ دوز خ میں عمرہ پالی اور شنڈک کا ذائقہ چکسیں گے، بلکہ اس کے عوض آئیں کھوٹا ہوا پانی اور بہتی ہوئی پیپ

اللس ٩٩

ان كے اعمال بد كے بدلے بل دى جائے گا۔ اگر وہ كھانا طلب كريں مے تو زقوم (تعوجر) انبيل كھائے كے ليے ويا جائے گا اور اگر انبوں نے واو و فريو كى تو ان كى فرياد دى اس طرح كى جائے گى كر انبيل ايسا پائى پائيا جائے گا، جو چھلے ہوئے تائے كى طرح ہوگا جو ان كے چرول كو جلا كر بھون دے گا۔ وہ كيسا برا پائى اور جہتم كيسا برا ٹھكانا ہے۔ الل جہتم وورے يكاريں كے :

زَيْنًا أَخْرِخُنَامِنُهُ فَإِنْ عُسَاقًا إِثَاظُلِمُونَ 60 ك

اے الارے پروردگارا جمیں بھال سے ثلال ، اگر اسم دوبارہ وہی العمال کریں اور اس وہارہ وہی العمال کریں آو ہے۔ اعمال کریں آو بے شک ہم طالم وستم گار بول گے۔ کافی عرت تک آئیں کوئی جواب نیس ویا جائے گا، پھر کہا جائے گا۔ اختیار واقعہ اولا تنظیم وی ک

تم ای آگ یل فران ورسوا ہو کر رہواور جھے سے گلام ند کرو۔ چروہ باواز بلند کہیں گے۔

وَ لَا أَوْ مِمْ لِلنَّ لِيَعْضِ عَلَيْنَارَ لِنُكَ لَا

اے مالک! (داروغۂ جہم) تہمارے پردردگار کو چاہیے کہ وہ ہمیں موت بی دے وے تاکہ ہم م جائیں ۔

ما لک اکیل جواب دے گا:

قَالَ إِنْكُمْ مُكَثَّوْنَ مِي

تم بہاں ای ای حالت میں رہو کے \_

اسمانید میجد سے منتول ہے کہ خداوی عالم بعض لوگوں کو جہم میں وافل کرنے کا تھم وسینے کے بعد داروغ زجہم سے قرمائے گا:

> جہتم سے کہو کہ وہ ان کے قدموں کو تہ جلائے کوفکہ وہ مجدیں ان سے چل کرجائے تے، ان کے ہاتھوں کو تہ جلائے کہ وہ ان کو دعا کے بے میری بارگاہ شی بائد کیا کرتے تھے۔ ان کی زباتوں کو

بھی نہ جلائے کہ وہ ان کے ذریعے بھڑت الاوت قرآن کیا کرتے تنے اور ان کے چرول کو بھی نہ جلائے کی تک میکس طور پر دشو کیا کرتے تنے۔ واروغۂ جہم ان سے کے گا: اے بدبختوا تمباری کیا کیفیت تھی؟ وہ جواب میں کہیں گے: ہم یہ سب اعمال فیر ضدا کی فوشنودی کے لیے

J-192 49

، پس ان سے کہا جائے گا جس کے لیے تم بدا قال بجالایا کرتے تھے، اب ان کا بدر اور ثواب ای سے حاصل کرو۔

ن بر بعث اور دوز ن کے بارے بین ادا اعتقاد ہے کہ یہ پیدا او مکل ہیں۔ شب معراج کو آئفرت ملی افد مید الدوس جنت تشریف نے گئے اور دوز ن کا مجی مثارید قربالیا تھا۔

امارا عقیدہ ہے کہ کوئی فض دنیا ہے اس دفت تک نیس جاتا جب تک جنت

ووز ج سی اپنا مکان دیکو نیس لیا۔ مؤمن اس دفت تک دنیا ہے تیس جاتا جب تک

دنیا کو بہترین منظر میں اس کے سامتے چی شہ کیا جائے اور ای حالت میں جنت میں

بنا مکان دیکھنا ہے، پھر اے دنیا و آخرے کے درمیان افقیار دیا جاتا ہے کہ دو تھے

ہنا مکان دیکھنا ہے، پی نو مؤمن آخرے کو بی افقیار کرتا ہے۔ اس دفت اس کی دول ج ہے افقیار کرے ۔ چنا نو مؤمن آخرے کو بی افقیار کرتا ہے۔ اس دفت اس کی دول گبن کر در جاتی ہے والے نہاں کا)عام محاورہ ہے کہ جب کوئی فخص مر دہا ہوتا ہے تو وہ کہتے چیں دلاں یعدو د بندسه ہے اپنی جان کی خاوت کر دہا ہے۔ مطلب سے کہ وہ اپنی فوش ہے موت قبوں کر دہا ہے۔ کونکی افسان جب کی چیز کی خاوت کرتا ہے۔ مطلب سے کہ ہو اپنی فوش ہے موت قبوں کر دہا ہے۔ کونکہ کوئی افسان جب کی چیز کی خاوت کرتا ہے۔

جس جنت على حضرت آء م رہائش پذیر تھے، وہ ونیا کے باغوں میں سے میک باغ تھ۔ (جنت کے نفوی معنی باغ کے جیں) جس میں سورج طلوع کرتا ہے اور غروب مجی۔ وہ جنت الخلد لیمنی بقائے ووام وال جنت نہتی۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت م اس سے مرگز نہ قطعے۔

مارا اعتقاد برب كر ببشت والي، ثواب باف كى غرض سے ميش ببشت

شن دجیں کے اور الل دوزئ بیور مذاب بیشہ بیشہ جم میں دبیں کے۔ جو فض بھی بھت جہ میں دبیں گے۔ جو فض بھی جنت شن داخل ہوگا ہوگا ہوں اللہ مکان اس کے سامنے بیش کر کے اس سے کہ جائے گا: اگر او شدا کی نافر انی کرتا تو اس مکان ش تیری رہائش ہوتی اور جے جہم شن داخل کی جائے گا اور کیا جائے گا کہ اگر تو شدا کی اطاعت کر اگر تو شدا کی اطاعت کر ار شدا کی اطاعت کر ار شدا کی اطاعت کر ار بندوں کو ان نافر مانوں کے جنتی مکانوں کا دارت بنادیا جائے گا۔ جیدا کہ فدا وقد عام ادرشاد فرانا اب

ٱۅڵۜؠڬڞؙڎؙڵۏڔڴٷ۩ٞ۞ؙڷڵؽڣؽؘؽڔڰۏ۩ڵڣۯڎۯۺ؞ڝٚڐۼۿ ٤١٤٤٨٤

میں اوک وارث ہول کے جو جت القردوس کی میراث یا تیں مے جس میں اور میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں اس میں

سب سے کم درجے کا مؤمن جنت میں وہ فض ہو گا جس کے لیے وہاں اس ونیا کی نفتوں سے دس کنا زیادہ تعمیر میسر جول گا۔

> نزول وی کی کیفیت کے متعمق عقیدہ

جناب شخ ابوجعتر (صدوق) فرماتے ہیں۔ ہمارا اعتقاد اس سلط میں یہ ہے کہ جناب اسر فیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ایک تنی ہے۔ فداوند عالم جب کی اسر کے متعنق و حسب کے دریعہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ تنی اسرائیل کی پیشانی پائٹی ہے۔ جناب اسرائیل اس پر نگاہ کرتے ہیں اور جو پکھ اس پر نکھا ہوتا ہے، اے پڑھ کر جناب میکا نکل تنک پہنچا دیتے ہیں۔ میکا کیل اس کی اطلاع صفرت جرائیل کو دے دیتے جناب میکا نکل تنک پہنچا دیتے ہیں۔ میکا کیل اس کی اطلاع صفرت جرائیل کو دے دیتے ہیں اور جر کیل ایش تن اس وی خداوندی کو انہا علیم الموس کے پہنچاتے ہیں۔ وی کے وقت ہیں اور جر کیل ایش تاریخ کی خداوند عالم کے اس محضرت ملی الشرائی الدیم پر کیل کی جو کیفیت طاری ہو جاتی تھی تو یہ خداوند عالم کے اس مختارت ملی الشرائی اندہ یہ داکھ کی ایش میں الدیم کی جو کیفیت طاری ہو جاتی تھی تو یہ خداوند عالم کے اس مختارت ملی الشرائی اندہ یہ داکھ کی اندہ کی کی دورے

بالمومنون فاسال

گران ہو جاتا اور آپ پیدے شرابور ہو جاتے تھے۔ جناب جرکل آو ہم تخضرت مل اند مید دار رسم کا اس حد تک احر ام کرتے کہ وہ حضور سلی اند ملید دار دسم کی خدمت میں بغیر اجازت حاضر ند ہوتے تھے اور آئخضرت ملی اند عید داک دسم کی خدمت اقدی میں خلامول کی طرح جیفا کرتے تھے۔

> لیلۂ القدر میں زول قرآن کے متعلق عقیدہ

جناب شخ اپر چینز (صدوق) فرائے بین ہمارا اعتقاد میہ ہے کہ ماہ رمضان البرک کی نبعہ العدر بین پورا قرآن مجید بیت المعسود عمل کیک وقد نازل ہوا۔ نام برابر بین سال کی دت وراز عمل (تحوز انحوز انحوز انحوز است خرودت) استخضرت مل الشعید والد بیم پر نازر ہوتا رہا۔ خداوند عالم نے اپنے تی کو قرآن کا پوراعلم اجمائی عطا قرما دیا تھا۔ اس لیے قرمایا،

وَلا تَعِضُ بِلَغُرِ أَنِ مِنْ قَالِ أَنْ يُقْلِّى إِلَيْكُ وَحُنُهُ ۖ وَقُلَ

٢ پ ړدويعنما

اور آپ پر ہونے وال اس کی وی کی سحیل سے پہنے قرآن پوھنے میں عجلت ند کریں اور کہدیا کریں، پروردگارا امیر سے عم میں اضافہ قرا۔

اور ارشاد قرمايا:

ڵٲڽٞڂڗۣڶڬ؈۪ڣ۩ڰۺۼڶڸ؋۞ٳڽٚۼڷؚڹٵڿڂڡؘ؋ۯڟٞۯٳؽۮ۞ؙ ڣڎؘٳڣڒڡڡؙڡٚۺۼٛڟڒٳۮٙ۞ٞؿؙڎ۫ٳڹٞۼڷؚڵڮٮٛ؋۞ؙؖ

(اے نی) آپ وی کو جلدی (حفظ) کرنے کے لیے اپی ثبان کو حرکت ندویں۔ اس کا شخ کرنا اور پڑھواٹا یقیناً امارے ذھے ہے۔ کس جب ہم اے پڑھ چکیں تو گھر آپ (مجک) ای طرح پڑھ کریں۔ گھراس کی وضاحت امارے ذہے ہے۔

AMAZIRAZIE IPAJ

## قرآن كريم كےمتعلق عقيدہ

جناب فی الد جعفر (صدوق) طیر ارشاد فرائے بین کر آبان کے بارے بین کا آبان کے بارے بین کا آبان کے بارے بین کا اور استفاد یہ ہے کہ یہ فعدا کا کلام ہے۔ اس کی وق ای کی طرف سے نازل شدہ، اس کا قول ادر ای کی ( کئی) کتاب ہے۔ باطل اس کے سامنے ہے جہ مکتا ہے اور نہ اس کے جیجے ہے۔ یہ صاحب حکمت وغم، فعدا کی بارگاہ سے نازل ہوا ہے۔ اس کے متمام تھے پرحق بین۔ یہ قول فیعل ہے۔ برگار افسانہ جیش ہے۔ فعدا می اس کا خازل کرنے والا، گرانی کرنے والا، حیاظت کرنے والا ہے اور وہی اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔

## قرآن کی مقدار کے متعلق عقیدہ

حضرت شنخ الوجعفر این بالاً (صدوق) فرماتے ہیں مقدور قر آن کے متعلق nor ایہ اعتقاد ہے کہ وہ قرآن جو خدا وند عالم نے اپنے وقیم رصورت جم مصطفیٰ منی اللہ علیہ وآلہ وسم پر فازل کیا، میکی ہے جو دو واٹنوں (جلدوں) کے درمیان لوگوں کے ہاتھو میں اس وقت موجود ہے، اس سے زیادہ ٹیکل ہے۔

عامد کے زویک اس کی ایک مو چوہ موری ہیں، لین مارے زویک سورۃ البلاف اورالم ترکیف سورۃ الصحی اورالم نشر ح آیک مورہ ہے۔ ای طرح موری ہوں گی) جو فض ماری ایک بی ایک بی مورۃ البلاف اورالم ترکیف کی ایک بی ماری گی ایک بی موری ہوں گی) جو فض ماری طرف بے مرمنسوب کرے کہ ہم موجودہ قرآن سے زائد قرآن کے قائل ہیں تو وہ جویا ہے۔ ہماری وہ روایت جو قرآن کے ایک مورہ پڑھنے اور پورا قرآن فتم کرنے کے قواب (ای زنافل کی) ایک رکھت میں وومورتی پڑھنے کے جواز اور نماز فریغندی یک رکھت میں دومورتی پڑھنے کے جواز اور نماز فریغندی یک رکھت میں دومورتی پڑھنے کے مختلق دارد ہوئی ہے، اس سے رکھت میں دومورتوں کی تلاوت کے ممنوع ہونے کے مختلق دارد ہوئی ہے، اس سے مارے نظر یے کی تعدیق ہوتے کے مختلق دارد ہوئی ہے، اس سے مارے نظر یے کی تعدیق ہوتے کہ آیک رات میں جو وارد ہے کہ آیک رات میں قرآن کی ختم کرنا جائز لوگوں کے پاس موجود ہے۔ ای طرح تین دانا ہے کم عرصے میں قرآن ہیدکا ختم کرنا جائز اور سے کہ عرصے میں قرآن ہیدکا ختم کرنا جائز اس کے منسل ہے، اس سے مجی ہارے نظر یے کی تعدیق ہوتی ہے۔ جاں! ہم البنت اس بوت

کے قائل میں کر قرآن کے ملاوہ اس قدر وقی نازل ہولی ہے کہ اگر اے بھی قرآن کے ساتھ جع کر لیا جائے لو اس جمومہ کی قدواد سڑ و بزار آیات تک کھی جائے گی جیسا کہ حضرت جرائنگ کا قضیر اسلام ہے یہ کہنا کہ ضاوعہ عالم آپ سے فرماتا ہے:

یا صحمد دار حلقی مثل ما اداری. اے گر اتم میری کلوق ہے اس طرح لفف و عادات سے قیل آؤجس طرح کریں ان سے عادات کتا ہوں۔ یا (جے جرائیل کے قوسل سے) فرمایا:

اتق شنحتاً الناس و عداو تهم ...

تم لوگوں کی عداوت اور ان کے حقد و کیشہ سے ڈمی رہوں یا سفر مایا

عش ما شفت دانك ميت و احب ما شفت دانك معارقة و اعمل ماشفت فانك ملاقيه

جب تک جاہو زئدہ رہو، آخر مرنا ضرور ہے اور جس چر کو جاہد پند کرو، آخر اس سے جدا ہونا ہے اور جو عمل جاہو کرو، اس کا تعجمہ وثمرہ یاؤ گے۔

یا جھے بیار شاد

شرف المقومن صلاته بالليل و عزته كف الادي من الناس

نماز شب پڑھنا مومن کے لیے باعث مجد وشرف ہے اور لوگوں کو تکلیف نہ بہنچانا اس کی عزت وعظمت کا سبب ہے۔ یا جیے حضرت رسولی خداسلی اللہ علیہ وآلہ دیم کا بیدارشاد

ما رال جسرائيل يوصيني بالسواك حتى خفت ال احقى او ادردو ما رال يوصيني بالجار حتى ظست اله سبورثه و ما رال يوصيني بالمرأة حتى ظست اله لا ينبعي طلاقها و ما رال يوصيني بالممنوك حتى ظست اله سيضرب له اجلا يعنق فيه. جرائل بعث بھے مواک کرنے کی وجت کرتے دے جی کہ است کے دے جی کہ بھے یہ خوف داکن کی ہوگیا کہ کال محرے دانت کر نہ جا کی ۔
اس طرح جرائل برابر شھے پڑو تبدل کے بارے میں وحیت کرتے دے جی کان ہواکہ ان کو شریک وارفت تی نہ قرار دے دیں۔ جرائل بحثہ مورت کے متحلق بھے اس قدر وحیت کرتے دے دیں۔ جرائل بحثہ مورت کے متحلق بھے اس قدر وحیت کرتے دے کہ بھے یہ گمان ہونے لگا کہ مورت کو طابق شی وحیت کرتے دے ای طرح بجد غلام کے متحلق بھے وحیت کرتے دے بیاں تک بھے خیال ہو اکہ شاید اس کے آزاد کرتے دے بیاں تک بھے خیال ہو اکہ شاید اس کے آزاد مورائے کی مدت مقرر ہو جائے گی، جس کے بعد وہ خور بخور آزاد مورائے گا۔

یا بھیے ہیں کہ جب آنخفرت خزدہ خندق سے فارغ ہو بھیے تو اس وقت جمرائیل نے آنجاب کی خدمت میں عرض کیا:

يا محمد صلى الله عليه و اله وسلم ان الله تبارك و

تعالى يامرك الا تصلى العصر الابيني قريظة

یا محد ملی الله طبید و آلدو ملم ! خدائے تبارک و تعالی آپ کو محم ویتا ہے کدآپ عصر کی نماز قبیلہ بنی فریظہ عمل پڑھیں۔

ای طرح آپ ملی افد طید آلد دم کا بیدار شاو ہے۔

امرىي ربى بمداراة الناس كما لعرمي باداء العرائص

خدائے بھے انسانوں کے ساتھ للف و مدادت کرنے کا ای طرح کے ماتھ للف و مدادت کرنے کا ای طرح کے ماتھ للف و مدادت کرنے کا ای طرح کے ماتھ کی اوا میگی کا۔

يا جي آپ كاي فرمان ب

ائنا معاشر الانبياء امرتبا الالامكلم الناس الايقلر

عقولهم

ہم گروہ خیا کو بدیکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عش اور قہم کے مطابق کام کیا کریں۔

إجهاب كايدادثان

ال حيرائيس اتاتي من قبل ربي بامرٍ قرت به غيني و قرح به صدري و قلبي قال ان الله عر و حل يقول: ان عليا امير المؤمنين و قائد الغر المحجلين ..

الیک دفیہ جرائیل خداکی طرف سے الی دی لے کر میرے ہاں آکے دفیہ جرائیل خوش وخوم آگے کہ جس سے میری آگھیں شخدی ہوگئی اور دل خوش وخوم ہوگیا۔ (ود وی سے تھی کہ) حضرت علی این الی طالب مؤمنول کے ایر اور سب مردادول کے قائد و مردار جیں۔

اور جي آپ كا يرفرمان:

مرل عمى جبراتيل فقال. يا محمد ال الله تبارك و تعالى روج فاطمة علياً من فوق عرشه و اشهد على ذلك عيار ملاككته، فروجها مه في الارض و اشهد على ذلك عيار امتك.

جرے پاس جرائل آئے اور کہا اے تھ افداوتد عالم نے عرش پر جناب فاطر (س) کی تزویج حضرت علی ہے کر دی ہے اور اس پر اپنے بہترین طائکہ کو گواہ مقرر کیا ہے۔ ابتدا آپ یمی زیمن پر ان کا نکاح کر دیں اور امت کے بہترین لوگوں کو گواہ بنا کمی۔۔

اس منتم کی اور بہت کی احادیث ہیں جو تمام کی تمام وقی خداوندمی ہیں، لیکن انہیں قرآن نہیں کہا ہو سکا۔ کیونکہ اگر وہ قرآن کا حصہ ہوتی تو اس سے عیصہ ونہ ہوتی۔ چنانچہ جب حضرت امیر المؤسنین علیہ اسلام قرآن جن کر چکے تو اسے لوگوں کے پاس ماکر فرمایا

> هدا کتاب الله ربکم کما اول علی نبیکم لم یزد میه حرف، و لم ینقص منه حرف، اے لوگوا برتمبارے پروردگار کی کتاب ہے۔ برای طرح ہے

جس طرح كد تمهاري يغيرًا ير نازل مولى تقى راس بي ندكوكي حرف زیادہ ہوا ہے اور ند کی حرف کی کی واقع ہوئی ہے۔ ال لوكول في جاب ديا:

لا خاجة لنا فيه معندنا مثل الذي عمدك\_

ہمیں اس قرآن کی کوئی شرورت فیس ہے۔ جارے یاس ایسا عی قرآن موجود ہے، جیما کرآٹ کے باس ہے۔ معرت يرفر ات موع والى تريف ل مع

فَسَهُونَهُ وَرَاءَ ظُهُوْرِ هِمْ وَ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَا قَلِيلًا فَهِنْسَ مَاكِشُةً وَنَ۞

کیکن انہوں نے مدعمد پس پشت ڈال دیا اور تحوژی قیت پر اسے ﴾ ذاذا، ليمن ان كابير زينا كنّا برا معالمه بيد معفرت امام جعفرصاوق عديدار فرمات مين:

النقرآن واحديرل من عبدواحد على نيي واحده و اثما الاعتلاف من حهة الرواق

قرآن ایک ہے۔ ایک خدا کی طرف سے ایک عی ٹی پر نازل ہوا ے۔ لیکن راویوں کے اخلاف کی وجہ سے اس می اخلاف (قرائت) ردنما ہو کما ہے۔

قرآن تحكيم من جهال كيلما ال مضمون كي آيات موجود جي: مِنْقَلِيكَ ٱلْمِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحِبَقَانَ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَكَ مِنَ

مرتم نے شرک کیا تو تمہاراعمل ضرور حبط ہو جائے گا اور تم مغرور نقصان الله في والول عن عدم والأسك

لِيَعْفِرُ لَلْكَ اللَّهُ مَا لَقَدْمُ مِنْ نَشِلْكَ وَمَا تَأَخَّرُ عَلَّى لَكُومُ اللَّهُ وَمَا تَأَخَّرُ تاكه الله آپ كي آقل اور تيجيلي ( باتيس جنهيس وتمن آپ كي ) خطه تيس

( المركزة بن ) دور فرمائد

وَلُوْلَآ آَنَ مَنْتُنْ لَكَنْ وَكِنْكَ مَرْكَنُ الْيَهِ مُ شَيْنَ لَوْلِيَلُا الِلَّا الْمَالِكَ الْمَالِكَ ا الْاَفْفُلُاكَ ضِعْفَ الْعَيْمِ وَوَضِعْفَ الْعَمَاتِ ... أَ اود الرَّهِ بَمُ آپِ كُونابِ قدم ندر كمين الوَبلاثِ آپ مَكُون بَهُوان كى طرف ماكل ہو جائے ، ال صورت شل بم آپ كى زعرًى شل مى ووفرا عذاب اود آفرت ش مى كى ووفرا عذاب بيكھا وہے۔

یا ای متم کے مضایان پر مشمل جو اور آیات ہیں ان سب کے متعلق ہمارا اعتقادیہ ہے کہ ایساك اعدی و اسسامی باحداد اسکے طریق پر نازل ہوئی ہیں۔ لین كہنا تو تقد سے ہوں ، گراسے پڑوئ تو من لے لین ان آیات ہی خطاب بظاہر وفیر سے ہے گر مقعد است کے افراد کو (سجیہ و تبدید کرنا ہے)۔ قرآن کی جن آیات ہیں لفظ او (یا) آیاہے، وہال مكف کو افتیاد ہے کہ وہ جس ش كوچاہے افتیاد کر ہے۔ جی تح قوڈ لے کفارہ کے سلمدھی وارد ہے:

فَكُفَّارَتُةً إطعَامُ عَشَرَةٍ سُلِحِيْنَ مِنْ أَوْسَطِمَاتُظَعِمُونَ آهينگراَوْ ڪِسُونَهُدُ أَوْ يَعْرِيزُ رَقِيَةٍ \* <sup>2</sup>

اورقر آن شی جہاں یہ الدین اموا آیاہ، توریت می ای کی بجے
بادیها اسمساکیں وارد ہوا ہے۔ ای طرح جن جن آیات کا سرنامہ بایهاالدیں آموا
ہے، وہاں ای گروہ مؤمنین کے قائد، امیر بشریف اور سابق الانجان جناب میر المؤمنین علی عیدالمؤمنین الی طالب جیں۔

جو آیات بہشت کی طرف لے جاتی جیں۔ (جن میں جن کی توش خبری دی گئی ہے) وہ جناب رسول خدا اور اُئمہ بدئی علیم المام اور ان کے خانص شیعوں اور بیروکاروں کے جارے میں بین اور جو آیات دوزخ کی طرف لے جاتی جی، وہ دشمنان رسول میں اندعیہ وآر مم وآل وسول علیم المام اور ان کے مخالفین کے بارے میں نازل ہوئی

<sup>49</sup> March 2 40 - 60 To Y

ہیں۔ جن آیات میں جنگ احتوں کے جن لوگوں کی جس نکی اور قولی کا ذکر کیا گیا ہے،
دو اس احت کے صافین کی شان میں بھی تھی جا کیں گی اور ای طرح جن آیات میں
اکھے نوگوں کی جس برائی کا ذکر ہوا ہے، وہ اس احت کے بروں کے بادست میں بھی
الحجی جا کیں گی۔ تمام انجیاء و مرسلین میں کوئی ٹی ورسول جناب جرمصطفیٰ میں افد مید رالد
افضل و برتر تھیں ہے۔ نہ سلسلہ اوصیاء میں کوئی وسی آنتھرت کے اومیاء سے
افضل و اعلیٰ ہے اور نہ ای میکی احتوں میں ہوئی احت آختھرت کی احت سے بہتر
افضل و اعلیٰ ہے اور نہ ای میکی احتواں میں ہوئی اور جن الل بیت بینم المام میں جو الل بیت بینم المام رسول
کے تی ورد ایس منہ دوسرے لوگ ۔ الل بیت بینم المام کے دشمنوں سے بود کر کوئی شریر
کی ورد ای تمام لوگوں میں ان حضرات کے تھافتین سے جرتر کوئی ہے۔
کی تین اور نہ تی تمام لوگوں میں ان حضرات کے تھافتین سے جرتر کوئی ہے۔

انبیا درسل ، فرشتے اور حجہ خدا کے متعلق عقیدہ

حقرت شخ الوجعفر" (صدوق) فرمائے بین الما عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اور جنہ کے دب لعالمین (ائمہ طاہرین) سازہ الله علیم احسی فرشتوں ہے اُفعل واشرف ہیں۔ اس لیے کہ جب خداوت عالم نے فرشتوں سے ارشاد فربایا ایف جہ عِلَ فِ الْاَرْضِ طَلِقَة فَالْقُوْ الْتَصْلَ فِيْهَا مَن يُنْفِيلُهُمَا وَيُسْفِلُكُ الْلِامُلَاءَ وَمَعَنَ نُسَبَعُ بِحَدِلَتَ وَنَعَلِمُ لِكُ مُقَالِ إِنَّ

أغلث مالاتعلقون ا

یل زین ش ایک ظف (نائب) بنائے والا ہوں، فرشوں نے کہا: کیا آؤ شن ش ایک ظف (نائب) بنائے والا ہوں، فرشوں نے کہا: کیا آؤ شن شن ایسے کوظف بنائے گا جو اس شن قداد پھیلائے گا اور خوان دین کرے گا؟ جبکہ ہم تیری حمد و شاکو تنج اور تیری یا کیڑگ کا ورد کرتے دہتے ہیں، اللہ نے قربایا: (امرار فلقت بشر یا کیڑگ کا ورد کرتے دہتے ہیں، اللہ نے قربایا: (امرار فلقت بشر کے بارے شن) میں وہ جاتا ہوں جو تم قیس جائے۔

فرشتوں کی اس منتلو سے فاہر ہے کے فرشتوں نے جس مرتبک تن کی می وہ

ان کے رہے سے بدا تھا۔ (ابدا حضرت آدم ملداللام کا رجد فرشتوں سے افتال تھ) علم موجب فضلت موتا ہے۔ (اور حضرت آدم كوهم عاصل تما):

فقَالَ أَنْهُو إِنْ إِسْمَاءِهُو لَآوِرانَ كَنْتُمْ صِيقِيْنَ ٥ قَالُوالْبُوخِنَاكَ لاعِلَمْ لَنَا إِلَّا مَاعَلَمْتُنَا ۚ إِنَّكَ أَنْسَامُ لِعُجِيدُ الْحُجِيَّةُ ٥٠ اور فرمایا اگرتم سے ہوتو جھے ان کے نام بتاؤ، فرشتول نے کہا: تو یاک وحزو ہے، جو پکی تو نے جمیں بنا دیا ہے ہم اس کے سوا کھے نبيل جانية ، يقييناً تو يل بهتر جانية والاء حكمت والأسي قَالِيادَمُ ٱلنَّبِيُّهُمْ بِالسِّمَآيِهِمْ ۖ فَلَمَّا ٱلنَّاكُمُ مِلْسَمَا يُهِمْ ۖ قَالَ ألم أقل لكثر إلى أعلمُ غَيْبَ السَّمُوتِ وَالأَرْضِ 'وَأَعْلَمُ مَا

ئَبِدُونَوَمَا كَتَثَمَّ يَكُنُّ مُونَانَ مَا كَتَثَمَّ يَكُنُّ مُونَانَ

الله نے فرمایا : اے آدم! ان (فرشتوں) کوان کے نام مثلا دو، کس جب آدم نے انہیں ان کے نام مثلا دیے تو اللہ نے قرمایا، کیا می نے تم سے ندکیا تھ کہ بھی آ اتول اور زمین کی پیشیدہ باتی خوب جاما ہوں نیز جس نے کاتم اظہار کے مواور جو پکھتم پیٹیدہ رکھے

ہو وہ سب جاتیا ہو*ل۔* 

ان سب بالول سے بیرتا بت ہوا کہ معفرت آدم علید الملام فرشتوں سے افعال میں مدعادہ برایں، وو فرشنوں کے نبی تنے، جیما کہ خدا تن لی کے اس ارشاد سے تابت ہے کہ اے آدم اتم فرشتوں کو ان (ہستیوں ) کے نام بتاؤ۔ مجملہ ان چیزوں کے جو جناب آ دم عیہ اسلام کی افغلیت ابت کرتی جی ایک یہ ہے کہ خدائے فرشتوں کو آدم مبداسام کے سائے مجدور يو ہونے كا تكم ديا۔ چنانچ فدا فرما تا ہے: حَسَحَدَ الْمَهِمَّةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ مَع كرسب قرشتول في تجده كيا - ظاهر ب كه خدادى عالم في اى كے سامنے تجده دين ہونے کا حکم دیا تھا، جو ان سے انطن تھا۔ فرشتوں کا سے تجدہ خد اکے لیے بندگ و اللاعت اور ميم مداللام كي ليم ياعث تحريم تحاء كونكدان ك صعب على جناب رسول خداً اور ائمہ بدل مدائن کے افوار وواجت کے گئے تھے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں،

كالمعمر 10 اللقم الطرام

أنا افضل من جبراتيل و ميكاتيل و اسرافيل و من جميع المقلالكة المقريبينية

یس جرائل و میکااتیل و امرافیل، بلد تمام ملاکد مقریین سے افعال و برتر مول ..

فيز فرمايا:

افا حیر البریة و سید ولد آدم ش تمام کا مکات سے افغل اور تمام اولاد آدم عید النام کا سید و

مرواد يول

خداکے اس قول لن یُسٹیکف المنین کے اس تحق کے بھی بھی اللہ کی بندگی کو عار خیل سمجھ کے بین اللہ کی بندگی کو عار المنیل سمجھ کے بین علی بن عربی خدا کا بندہ ہوئے سے انگار نیس کرتے اور نہ می ملائکہ مقریین اس کا انگار کرتے ہیں، سے تابت نیس ہوتا کہ فرشح صفرت علی عیاسام سے انقل تھے۔ یہ تو خدا نے اس ویہ سے فر مایا کہ نسار تی شن سے بعض لوگول کا خیال تھا کہ حضرت میسی عید اسلام ان کے پروردگار ہیں اور وہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں اور کہ کہ دول حسابتین و فیرہ الیے بھی تے جو فرشتوں کی بوجا کرتے تھ (البنا ان دولوں کی کورد کرتا مقصود تھا) خدا نے اپنے اس قول سے جنا ویا کہ سی اور وہ ان کی عبار کی اور وہ ان کی عبار کرتے ہیں، وہ تمام اپنے آپ کو بحرا بندہ ہوئے سے انگار نیس کرتے اور در اس میں اپنے بی جاتے ہیں، وہ تمام اپنے آپ کو بحرا بندہ ہوئے سے انگار نیس کرتے اور نہ اس میں اپنے اپ کو بحرا بندہ ہوئے سے انگار نیس کرتے اور نہ اس میں اپنے لیے کوئی عار محمول کرتے ہیں۔

جاما یہ محقیدہ ہے کہ تمام فرشتے روحانی اور مصوم کلوق ہیں۔ خدانے جن 
ہاتوں کا انہیں تھ دیا ہے، ان بی وہ اللہ کی نافر انی نہیں کرتے بلکہ وہ وہ کر کرتے ہیں 
جس بات کا انہیں تھ دیا ہے، ان بی وہ اللہ کی نافر انی نہیں کرتے بلکہ وہ وہ کرکے ہیں 
جس بات کا انہیں تھ دیا گیا ہے۔ وہ نہتو یکو کھاتے ہیں اور نہ کھ پیتے ہیں۔ نہ انہیں الکلف ہوتی ہوتی ہے اور نہ بھار ہوتے ہیں اور نہ انہیں بڑھا ہا آتا ہے۔ ان کا کھانا بینا خدا کی تعدید و تقدیس ہے۔ ان کی زندگی کا وار و عدار عرش کی ہوا پر تھھر ہے۔ ان کی لذت و 
فر حت الواع و اقسام کے علیم میں ہے۔ خدانے جیما جایا اپنی قدرت سے انہیں تور و 
روح بنا کر پیدا کیا اور ان میں سے ہراکے گروہ و مگر کلوقات کی علیمہ علیمہ مرتوع کی ا

حاقت كرنا ہے۔ ہم نے جن مستبوں (انبیاء و انكه بلهم النام) كو طائكمہ پر فعنیات دى ہے، اس كى وجہ يہ ہے كہ ان كو طائكہ اور ديكر مخلوقات خداوتدى سے بناھ كر فعنائل و كمالات حاصل جيں۔ و الله اعلمُ۔

> انبیاء اور ادمیاء کی تعداد کے متعلق عقیدہ

جناب شخ ابوجعفر (صدوق) فرماتے ہیں: انبیا اور ان کے اوصیاء کی تعداد کے بارے بیں جمارا اعتقاد ہے کہ ایک اڈکھ چینیں بڑار وقیم اور استے عی ان کے وصی میں۔ برایک نبی کے لیے ایک وسی موتا تھا، جے نبی بھکم الی ابنا وسی قرار وہنا تھا۔

ہم ان كے بارے ہل بوعقيدہ بھى ركھتے ہيں كہ تمام انبياء كے ساتھ فدائے برتن كى جانب سے تشريف الائے۔ ان كا قول فدائے كا ور ان كا تقم خدا كا تقم ہے۔ ان كى اطاعت فدا كى نافر الى خدا كى نافر الى ہے۔ ان تمام انبياء عليم السلام نے سوائے فدا كى دى اور ان كى نافر الى خدا كى نافر الى تقم الى خدا كى دى اور اس كے تقم كے بھى كوئى تقم الى طرف سے تبل دا۔

اس تمام گروہ انبیا میں سے پانٹی ایسے نبی بیں جوسب انبیاء کے مردار ہیں، جن پر وتی کا دارد مدارے اور وہ اولوالحرم تفیر اور صاحب شریعت رسول ہیں۔ ان کے اساعے کرائی مد جیں۔

ار حضرت أوح طيد الملام المرحضرت ايراقيم طيد الملام المرحضرت موى عليد الملام المرحضرت عيل غيد الملام هدر معطف ملى الله عليد وآلد ومم

پر ان تمام بی سے حضرت محر مصطفے سلی اللہ عدد آل و مرافض و اشرف اور ان سب کے سردار ایس سیک جناب حضور محق لے کے آئے اور گزشتہ انہو وکی تعدیق و تائید فرمائی۔ جن لوگوں نے آنجناب کی محقیب کی وہ وردناک عذاب کا وَا نَقَة چکھیں کے اور جو لوگ آنجناب کر ایمان لائے ، ان کا احترام اور ان کی تعرب کی اور ساتھ ساتھواس فورمقدس، جو استخفرت كے ساتھو نازل موا تھا، كى امباع ملى كى، تو يس يك

بیده مقیده رکھنا واجب ہے کہ خدائے عزوجل نے کوئی الی تھوق پیدائیس کی جو جناب مرود کا نتات حضرت تحد مصطفح سلی الله علیہ والد وائمہ الل بیت جہم الملام سے الفتل ہو۔ یہ ستیوں خداو تد عالم کو اپنی تمام کا نتات سے تیاوہ محبوب اور زیادہ محترم بیس۔ کی وہ پاک و پاکیزہ ستیال جی، جنوں نے سب سے پہلے (عالم ارواح) خداوت عالم کی راج دید و کیان ایر اور ان کی در ان کی ان کی در ان کی ان کی ان کی ان کی در کی در ان کی در ا

ۅٙٳڎؙٲڂ۫ۮۜۯؿؙػڿؽؙ؞ۼۜٲڎٵؚؠڹڟۿۏڔۣڝڒڎؙڗۣؿؙٛػۿۯۊٲڂۿڎۿڎ عَلَى ٱنْشِيهِهُ \* ٱكنت برَيْكُمْ \* قَالْوَائِلَى ٤

جب آپ کے رب نے اولاء آدم کی چٹوں سے ان کی سل کو لکالا تھا اور ان پرخود انہیں گواہ بنا کر ہوچھا تھا: کیا بی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہاتھا: ہاں (تو جارا رب ہے)۔

روز جیاتی خداوند کرمیم نے تمام انبیا (سلیم بالدام) پر آنجناب کومیعوث فرماید اور خدائے انجیس وہ سب فضائل و کمالات (اس کے علاوہ بھی) عمایت فرمائے جو دیگر ، نبیاء کو ان کی معرفت کے مطابق مرحمت فرمائے تھے، کیونکہ ہمارے رسول کی معرفت سب سے بوجی ہوئی تھی۔ بیمی وید ہے کہ آپ کے سب سے پہلے رب المحالیین کی راد بیت کا اقرار کیا۔

جمارا بیا بھی احتقاد ہے کہ خدا وقد عالم نے تمام کا ننات اور موجودات کو محمد و آل جمر میں السام کی خد طربیدا فرمایا ہے۔ اگر میہ بزرگوار شاہوتے تو خدائے عز وجل زیمن و آسان کو پیدا کرتانہ جنت و دوزرخ کو۔ آدم وحواریدا ہوتے اور نہ فرقتے عالم وجود میں آتے اور نہ کا نکات کی کوئی چیز پیدا ہوتی۔

الدور عقیدہ مرجی ہے کہ جناب رسول خدا ملی اضطیدہ آلدو کم کے بعد تم م تحلوق پر جمت بائے خداو مری بارہ الم (ع) ہیں:

<sup>161-11/24</sup> 

ا\_امير المؤسين حقرت المام على ابن افي طالب ا-المام حسن الا\_المام على بن حسين زين العابدين الا\_المام عجد بن على باقر الا\_المام عودي بن مجد صادق الا\_المام على بن موئي رضا الا\_المام على بن موئي رضا الا\_المام على بن عمر نق الا\_المام حسن بن على تقل

۱۱۔ ایک مجر بن حسن صاحب الحصر والزبان، خلید الرحمٰن مبدی ایل، جو زیر مردی ایل، جو زیر پر جت خدا اور قائم بامر اللہ جیر۔ آمکمول سے غائب مگر آبادیوں شرحاضر ایل۔ صلوات الله علیهم احمعیں۔

ان استيول كے متعلق ہم يہ محى عقيده ركحة بيل كه يدوى او سى الا مر إيل الله من كى اطاعت و فر ما غروارى كا خدائ تعالى في حكم ديا ہے۔ يہ تمام لوگوں كے اعمال كواوه خدا كے واله الله كا والله كى الله الله على الله الله كا فراند و فرايد اور الل كى طرف وَنْ في كے ليے راہ و وليل بيل الل كے علم كا فراند ، اللى كى وقی كے تر جمان اور اللى كى تو حيد كے ستون بيل يہ سب بزرگوار فطائے منزه ، لفوش سے محفوظ اور كناه سے محموم بيل يك و محفرات بيل ، جن سے خداف برحم كى نجاست كو دور ركھ ہے اور ان كوايد پاك ركھا ہے جيما كہ پاك ركھنے كا حق ہے۔ يہ حضرات ، صاحب مجزات ، صاحب ، جزائل ہی مرح آسان وابوں کے ليے ستارے يا عث امان بيل ، اس مقدی امان کی مثال بی امرائیل کے باب حطه كى مانظ ہے۔ (جوائل ميں وائل جوائل ہوائاس کے سابقہ گراہ محاف امرائیل کے باب حطه كى مانظ ہے۔ (جوائل میں وائل جوائل ہوائاس کے سابقہ گراہ محاف

ہو مجنے) یہ سب کے سب خدا وند عالم کے ایسے کوم ومعظم بندے ہیں جو کس بات شی بھی ایس کے عظم سے تب وز ٹیش کرتے اور ای کے عظم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔

ہم ان معزات کے بارے میں بے عقیدہ بھی رکھتے ہیں کدان کی محبت میں ایمان اور ان کے حبت میں ایمان اور ان سے عدادت کھلم کھلا کفر ہے۔ ان کا تھم خدا کا تھم، ان کی خدا کی نمی خدا کی نمی میں اور ان کی ناقر مائی خد اک نافر مائی ہے۔ ان کا روست خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دوست اور ان کا دھمن خدا کا دھمن خدا کا دھمن کا دھمن کے دھمن کا دھمن کے دھمن کے دھمن کے دھمن کے دھمن کے دھمن کی دھمن کے دھ

جارا سیمی اعتقاد ہے کہ زیمن کمی ایسے فض سے خالی نہیں روسکتی جو تلوق پر ججت خدا ہو، خواد وہ خلاج روشہود ہو یا تفقی ومستور

ہم ہدی ہی عقیدہ رکھے ہیں کہ اس وقت زیان ہیں ہجت قدا اور اس زیانے ہی بندول پر فلیفہ ہری حضرت قائم منظر محد بن حسن بن علی محد بن علی بن موی بن جعفر بن محد بن محد بن علی بندول پر فلیفہ ہری حضرت قائم منظر محد بن حلی ہیں۔ کی وہ ہتی ہیں جن کے بن محد بن محد بن الی طالب بنیم بلاوم ہیں۔ کی وہ ہتی ہیں جن کے نام و نسب کی آخضرت میں اللہ طیہ وآلہ ہم نے خبر دی تھی، آپ بنی دنیا کو عدل و افعاف سے اس طرح ہجر دیں تجر دی تھی، آپ بنی دنیا کو عدل و افعاف سے اس طرح ہور سے ہم وہ کی ۔ آپ ای وہ محد بن ہم وہ کی ۔ آپ ای وہ محد بن ہم وہ بنی ہیں، جس کے ذریعے سے خداوت عالم آخرائی وہ آلم اویان عالم پر غالب فریائے گا، اگر چہ مشرک اسے تابیند کریں۔ خداوت عالم آخرائی کہ آلم ہوگی ہاتھ پر مشرق ومغرب بنی تمام دوئے زیان کو فتح کرے گا، بہال تک کہ دوئے زیان کو تمام اویان پر مشرق ومغرب بنی تمام دوئے زیان کو فتح کرے گا، بہال تک کہ دوئے ذیان پر کوئی وائن کی آواز نہ آئے ۔ ساری ونیا ہی بس خدا کے وائن کی آواز نہ آئے ۔ ساری ونیا ہی بس خدا کے وائن کی آواز نہ آئے ۔ ساری ونیا ہی بس مر بم ہیں وائن کی آواز نہ آئے ۔ ساری ونیا ہی بس مر بم ہیں وائن کی آواز نہ آئے وی خبر دسول الشمی الشام بی وائن کی آئی وائن کی آئی ہوگا، کی اگر بر سے وائن کی اور ان کے جیمے نماز پر سے والے کی مائد ہوگا، کوئکہ وہ جناب دسول خدا کے فیلے نماز پر سے والے کی مائد ہوگا، کوئکہ وہ جناب دسول خدا کے فیلے نماز پر سے والے کی مائد ہوگا، کوئکہ وہ جناب دسول خدا کے فیلے نماز پر سے والے کی مائد ہوگا، کوئکہ وہ جناب دسول خدا کے فیلے نماز پر سے والے کی مائد ہوگا، کوئکہ وہ جناب دسول خدا کے ویک فیل ہیں۔

ا المارا يه بحى عقيده ب كرآ نجناب كسوا كوئى اور فضى قائم (آل محمد) نبيل بو سكنا، الرجد مدت وراز تك بى كون نه غائب رئيل، بلكه اكر ان كى غيبت كاسلسد زندگانى دنيا تك بمى وراز بو جائے، ثب بمى ان كے علاوہ كوئى اور فخص قائم آل محمد نبيل ہوسکئا۔ کونکہ جناب رسول خداً اور انکہ الل بیت پیم المنام نے ان علی کا نام ونسب بتایا ہے اور انہی (کی خلافت) پرنص فرمائی ہے اور انکی (کے ظیور) کی بشارت دی ہے۔ صلواة الله علیهم اجمعین۔

يس في ال المل كوا في كماب الهداية س افذكيا ب

انبیاء،ائر اور ملائکہ کی عصمت کے متعلق عقیدہ

جناب شخ ابرجعتر (مدوق) فراق بین: انجیا، ان کے اوصیا اور فرشتوں کے متعلق ہمارا عقیدہ بیہ کہ وہ سب کے سب معصوم عی المحطا اور برہم کے جیب اور پیدی سے پاک بین دو نہ کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور نہ صغیرہ بید ہی دو اور کا گئاہ کبیرہ کرتے ہیں اور نہ صغیرہ بید ہی مطابق عمل ضا وی کی نافر بل نہیں کرتے، بلکہ جو پھران کو تھم دیا جاتا ہے وہ ای کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جس شخص نے ان معرات کی عصمت کا کسی حال میں بھی اٹکار کیا وہ ان کے مرتبے اور شان سے جائل ہے (ان کی معرفت نیس رکھا)، کے مرتبے اور شان سے جائل ہے (ان کی معرفت نیس رکھا)، وہ کا فرا ہے۔ ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ بیاتم بزرگوار ابتدا سے ایت تک معصوم اور صفات کمال و تمام وعلم وفائل سے متعلق بین اور یہ این تمام احوال ہیں سے کسی حالت ہی جیالت اور معصیت سے متعلق نیس ہوتے۔

غلو اور تفویض کی نفی کے ہارے میں عقیدہ

جناب شخ ابرجعفر (صدوق) قرماتے ہیں عالیوں اور مفوضہ کے متعلق ہمارا اعتقادیہ ہے کہ بدلوگ (فی الحقیقت) خدادہ عالم کی ذات کے محر ہیں اور بدلوگ کبود نف ری، جور، قدریہ اور خوارج بلکہ تمام افل بدعت اور گراہ کن تظریات دکھنے والے فرقوں سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کدان کے برابر کسی خداکی تحقیر و تفخیر نیں کہ داکی تحقیر و تفخیر نیں کہ داک تحقیر کہ تا ہے:

منا کار الناس کو فوا بینا الله الب الله و الله کار والله و الله و الله

ئىز قدادى عالم قرما تا ہے كَا تَعْلَوْا فِيْ دِيْزِكُدُ وَكَا تُتُفُوْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْهَوَّ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْهَوَّ عَ

اہے وین میں فلو سے کام شاد (قدیب کی حدود تد جہاندو) اور خدا کے بادے میں وی بات کو جو برائ ہے...

الماراي مجي اعتقاد ہے:

جناب سرور کونین سلی اشعایہ والد والم کو تروہ خیبر علی زیر دیو کی تھ ور وہ زیر برابر اثر کرتا رہا، یہاں تک کہ (۱۸ صفر البیوک) ای زیر سے حضرت کے قلب اطہر کی رئیس کٹ گئی، جس سے ہنجناب نے شہادت پائی۔

ب حضرت امير المؤمنين عليه اللهم كوعبد الرحمن ابن ملحم المردى معون في حضرت امير المؤمنين عليه الله وي معون في شهيد كيار (ضرب ١٩ رمضان كولكي اورشهادت ٢٩ رمضان ٢٠٠ ه كو مولى) اور حضرت كوتجف اشرف مي دفن كيا كيا .

و حفرت امام حسن طیدالدام کو ان کی زوج جعده بندافعدف کندی استهدان ا

عرت الم حمين عيد الدام كوميدان كر بلايس سنان ين الس تخفى مديد الله في مديد الله في مديد الله في مديد الله في مديد كا وان مي )-

ارم تحر باقر طبائدام كوايراتيم بن وليد لعب الله في أنه سقة فرهر سي شهيد كما ( عد فروالحير) الد )

 حضرت ایام جعفر صاوق طیبانستام کو متصور دوآفتی سعیده الله منت نے ترجر سے شہید کیا۔ (۲۵ شوال ۱۳۸ه)

 حطرت ادام موی کاهم مدیالهم کو بادون رشید است دند مند سف شهید کیار (۲۵ رجب ۱۸۳ه)

ایام علی رضا میرالدام کو با مون وشید اسد دند نے زہر جاتا ہے شہید کیا۔
 (۳۰ مغر اور بروایے ۲۳ زی العقد ۲۰۳۵)

و حفرت المام محمد تنى مليد المام كومعتمم عباكل لب وله في زير عشبيد كيد (٢٥ يماوى الراني يا آخر زوالقدوه ٢٢٠ هـ)

و اہام علی آتی علی الدام کو متوکل عباس معد اللہ فے زیر جا سے شہید کیا۔ (۳ رجد ۱۵۱۴ھ)

حضرت المام حسن محسكرى عليد خلام كومعتمد المدالة في زجر جفاس فيهيد
 كيار ( ٨ وقع الاول ٢٩٣٥ه) -

جمارا عقیدہ سے بے کہ ان حضرات مصوبین ملبم اسلام کی شہادت واقعی طور میر ہوئی اور ان کا محاملہ لوگوں پر مشتبہ نہیں ہوا، جیسا کہ ان حضرات کے بارے شی حد سے تج وز کرنے وابوں کا محمان ہے، بلکہ لوگوں نے حضرات مصوبین میم السلام کو حقیقتاً اپنی سنکموں سے شہیر ہوتے و کھا تھا، نہ یہ کہ مرف محمان و خیال کی بتا پر ان کی شہادت کا نظریہ قائم کی تھا۔ جو شخص یہ گمان کرے کہ یہ حضرات یا ان بش ہے کوئی ایک بررگ حفیقاً شہید نہیں ہوا، بلک ان کی شہیہ کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ ہادے وین سے خارج ہے اور ہم اس سے بیزار ہیں۔ یہ اس لیے کہ خود سرور کا نکات سلی الشرعیہ داکہ وہم اور انجہ اطہار طبیع اسلام نے پہلے سے خرد کی تھی کہ ہم سب شمید کے جا کی گے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ معرات شمید نہیں ہوئے تو ورحقیقت ایسا شخص خود ان بزرگواروں کو جہنا تا کہتا ہے کہ یہ معرات شمید نہیں ہوئے تو ورحقیقت ایسا شخص خود ان بزرگواروں کو جہنا تا کہتا ہے کہ یہ معرات شمید نہیں ہوئے تو یا خوا کو جہنا تا اور جو شاہ وائر و اسلام کے عادوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس کا دین اسلام کے عادوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اس کا دین تی خوان نہیں کیا جاتے گا اور دو خمارہ پانے والوں ہی سے ہوگا۔ جناب اوم رضا میں اس م

المهم اسي أبر أ اليك من الحول و القوة و لا حول و لا قومة الآبك، اللهم اني اعوديك و ابراً اليك من الدين ادعوا لنا ما ليس لما يحق، اللهم التي ابر أ اليك من الدين قىالوا فينا ما لم تقله في أنفسناه اللهم لك الخلق و منك البورق و ايناك معبد و اياك نستعين، اللهم انت خالقنا و حالق ابالسا الاوليس و آبائنا الآخرين، اللهم لا تليق السربوبية الابك و لا تصلح الالهية الالك، فالعن السصاري الملين صغروا عظمتك والعي المصاهلين لـ قـ ولهــم مـن بريتك اللهم اما عبيدك و أبناء عبيدك لا نسمك لأنفسنا نفعاو لاصراو لاموتاو لاحياة ولا نشورا، البلهم من رعم إنّا ارباب صحن منه براء، و من رعم أل اليما الحلق و علينا الررق فمحن البك مه يرآه كبراءة عيسى بن مريم من التصاري، اللهم إنا لم مدعهم الى ما يزعمون، فلا تؤخدها بما يقولون، و اغمرلنا ما يرعمون رب لا تدر على الارض من الكافرين دياراه انك ان تدرهم يصلوا عبادك و لا يلدوا الا فاجرا

كفارا

بارالها المي تيرى درگاه من الى برحم كى طاقت وقوت سے بيزار كى خابر كرتا بول كي كر قو على برقم كى طاقت وقوت كا سرچشمه ہے۔ يادشد إلى ان لوگوں سے الى برائت كا اظهار كرتا بول جو تعارب بارے من الى باقى كہتے ہيں جو ہم اپنے اندر فيل پاتے۔ اب اللہ إضاف كرتا اور تحم دينا تحمد على سے متعلق ہے، ہم تيرك عى عبادت كرتے ہيں اور تحد على سے حدو ما تكتے ہيں، تو عى مادا خالق دور مارے اولين و آخرين آ با و اجداد كا خالق ہے اور معبود ہے و

اے پالنے والے او نساری پر احت کر کھنگ انہوں نے حمری منتحت کر جو تیری منتحت کر جو تیری منتحت کر جو تیری مختوق میں سے ان (نعرانیوں) کے ہم خیال ہیں۔

فداوند! ہم تیرے بندے میں ادر تیرے بندول کی اولاد ہیں۔
ہم ندائے نفع و نقصان کے مالک میں ادر تدعی موت و حیات
اور ندم نے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر قدرت دکھتے ہیں۔
بار البا اجو تحقق برگمان کرتا ہے کہ ہم پیدا کرتے اور روز کی دیتے
ہیں، ہم اس سے ای طرح بری الذمہ اور بیڑاد ہیں جس طرح
حضرت نیسی بن مریم (ع) فعرانوں سے بیزاد تیں جس طرح

یاندا جن باتوں کا یہ لوگ ادارے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نے ان کو اس کی دائوت تبیں دی۔ اس لیے جو وکھ وہ کہتے ہیں ہم ہے اس کا مؤاخذہ ندفر ما اور جو وہ گمان کرتے ہیں جمیں معاف

پالنے والے! تو زیان پر کسی کافر کو زعدہ نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو افتیل زعرہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو کمراہ کریں کے اور سوائے کافر اور فائش و فاجر کے اولاد تیس جیس کے۔ جناب زرارہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بن نے امام جعفر صادق طیداملام کی خدمت ہی موش کیا کہ حبد اللہ بن مباکی اولاد ہیں سے ایک فیش تقویق کا عقیدہ رکھتا ہے۔ امام نے قرمایا: تقویش کیا ہے؟ ہیں نے کہا وہ کہنا ہے کہ خداد کا عالم نے مرف صفرت محرمطانے وعلی مرتفئی کو پید اکیا۔ اس کے بعد تمام امور کی باگ ڈور ان کے حوالے کر دی۔ اب یکی دونوں پر دگوار پیدا کرتے ہیں، کی روز ک دیے ہیں، کی زعرہ کرتے ہیں اور کی مارتے ہیں (یہ س کر)ا، م نے فرمایا

كلف عدو الله اذا رحمت اليه فاقرأ عليه الآية التي في صورة الرعد:

ٱمْجَعَلُوْ اللهِ شَرَكَآءَ خَلَقُوْ اكْخُلُومُ فَتَالِهَ الْفَلُقُ عَلَيْهِمْ \* قُلِ اللهُ خَالِقُ ثُقِّ شَيْءِ وَ هُوَ الْوَاحِدَ الْفَهَارُ -

دخمن خدا جموت كبتا ب، جب تم ال ك پاس واليس جاؤ تو ال ك ماسة مورة رعد كي يه آبت خاوت كرو. كيا جنويس ان لوگول في ماسة مورة رعد كي با انبول في الله كا خاقت كي خرح في الله كا خاقت كي خرح كيا حيات كي منظران بر مشتبه بوكيا كي وجه سے حكوقات كا منظران بر مشتبه بوكيا هو؟ كهد بجيد: جر جيز كا خالق مرف الله به اور وه يكنا، بردا غالب آف والا ب

زرارہ اُ بیان کرتے میں کہ جب میں اس آدی کے پاس کیا اور اے کادم اہام عید الدوم ہے آگاہ کیا تو وہ اس طرح (ممہوت) ہوگیا کہ گویا کہ میں نے اس کے متد میں چھر ٹھوٹس دیا اور کویا وہ کوٹکا ہوگیا۔ (کوئی جواب ندوے سکا)

بال! البت خداوتد متارک و تعالی نے است شرقی احور اور دی احکام است کی کے میرد کے این جیسا کہ وہ ارشاد فرما تاہے:

وَمَا النَّكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُّوهُ \* وَمَا لَيْسَكُمُ عَنْهُ فَالنَّهُوا \* عَ اور رسوں جو جہیں دے ویں وہ لے لو اور جس سے روک ویں اس سے دک عاد

المرعد ١٦ ځالحشر ک

ی دی اظام تغیر کے بعد اخمد اطبار (ع) کو مونے گئے ہیں۔ غالیول اور تغیر کے قائل ہول کی علامت یہ کہ دو ہزرگ علا اور جہتدین کو مقعر کیل کے اور غالیوں ہیں ہے فرق کرتا ہے کہ دو اس بات کا دگوئ کرتا ہے کہ فداوند عالم عبادت کی ویہ ہے بندول ہی تغیور کرتا ہے والائلہ تماز اور دیگر واجبات شرعہ کو ترک کرتا ان کا فرب ہے۔ ان کا ہے بھی دگوئی ہے کہ دو فعدا کے آئم انتظم کو جانے ہیں۔ اس فرق کے لوگوں کا ہے بھی دگوئی ہے کہ فعدا نے ان بیل طوں کی جوا ہو اور ان کے فرجب کی معرفت ہے۔ ان کا ہے دی افران کے فرجب کی معرفت ہے۔ ان کا ہے دی افران کے فرجب کی معرفت ہیں ہوا در ان کے فرجب کی معرفت ہی ہوا ہوں ان کے فرجب کی معرفت ہی ہوا ہوں ان کے فرجب کی شخص کھی افتال ہے۔ ان کے باطل ہے۔ ان کے باطل ہے۔ ان کے باطل ہے۔ ان کے باطل ہے۔ ان کا کام مرف دھوگ دیا ہے۔ مثال اور قبی ہے (مونے اور چاندی کی شکل ہوئے۔ ان کا کام مرف دھوگ دیا ہے۔ مثال اور قبی ہے (مونے اور چاندی کی شکل ہوئے۔ ان کا کام مرف دھوگ دیا ہے۔ مثال اور قبی ہے (مونے اور چاندی کی شکل ہوئے۔ ان کا کام مرف دھوگ دیا ہے۔ مثال اور قبی ہے (مونے اور چاندی کی شکل ہوئے۔ ان کا کام مرف دھوگ دیا ہے۔ مثال اور قبی ہے کہ مسلمانوں کوفریب دیتے ہیں۔

اعداا جميل ال لوكول على شال نه كراوران تمام يراحث كر-

ط لمین کے بارے میں عقیدہ

جناب منتخ ابوجعفر (مدوق) فرماتے ہیں: طالموں کے متعلق ہماں سے اعتقاد ہے کہ وہ معون اور رحمت خداوی کی سے دور ہیں۔ ان سے بیزاری احتیار کرنا واجب ہے۔خداوت عالم ارشاد فرمانا ہے:

وَ مَا لِلظُّلِيدِينَ مِنْ ٱلْشَادِ <sup>لِ</sup>

يم خالول كاكونى مددكار يمي شاوكار

أيك اورمقام يرفرماي

وَمَنَ طَلَدُ مَسِ افْتُرَى عَلَى التَوَكَّبُنَا ۖ أُولِمُكَيْمُرَ ضُونَ عَلَى رَبِهِمْ وَيَقُولُ الْالنَهِ لَا مَهُ لَا مِلْكِمْ لَكُنْوَا عَلَى رَبِهِمْ أَلَا نَسَةُ اللهِ عَلَى الطّبَعِيْنِ أَلْبَيْنَ يَصُدُّونَ عَلَى سَبِيلِ اللهِ وَمُدُولِهَا عِوْمًا ۚ وَهُمُ اللّا حِرَدُهُ لَا لَهُ وَلَا اللّهِ وَمُدُولِهَا عِوْمًا ۚ وَهُمُ اللّا حِرَدُهُ لَا لَهُ وَلَا اللّهِ

اوراس فخص سے بڑھ كر ظائم كون موكا جو اللہ ير جموث افتر اكرتا

ہے الیے نوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جا کیں کے اور گواہ کیں گے۔ اور گواہ کیں گے۔ اور گواہ کیں گے۔ اور گواہ ایک گئاء کیکس کے میکی لوگ جی جنہوں نے اپنے رب پر جموت بول تھاء دیکھو! خالموں پر القد کی لوئٹ ہے جو لوگوں کو اللہ کے رائے ہے روکتے جیں اور اس جس کی لانا چاہتے جیں اور میکی لوگ آخر منت کے مکر جیں۔ مکر جیں۔

اس آیت کی تغییر ش عبد الله یا تا فرمات جی که بهال سبیل الله سے مراد حضرت امیر المؤسّن علی بن افی طالب اور دومرے انداطهار میبر المام جی رفعات علی بن افی طالب اور دومرے انداطهار میبر المام جی د فدائے عز و جل کی کتاب جی ووقتم کے لماموں کا ذکر آیا ہے ایک لمام بدایت، دومرے امام طالب بیٹانچہ ارشاد قدرت ہے:

وجَعَلْنَا وِنْهُمْ أَبِمَّةً يُهْدُونَ بِأَمْرِنَا ... لَ

ان میں سے پکھ لوگوں کو امام بنایا جو حارے تھم سے بدایت کرتے ہیں۔

پڑ (ائد طلالت كى قدمت ش) خدا فرماتا ہے: وَخَعَلَّتُهُمْ يَهِمَا فَيَكَلَّكُونَ الْى النّارِ وَيَوْ اَلْهِيهِ وَلَا يَسَمُ وَنَ ٥ وَالْبُعِنْهُمْ فِي هُدِهِ النَّكَ الْفَاهُ وَ يَوْ اَلْهِيهِ عَلَى هُرِ اللّهُ عَبُوْ جَبُن ٥ اور ہم نے اُلْتِل ایسے رہنم بنائے جو آئش كى طرف بلاتے ہيں اور قيامت كے دن ان كى مدولين كى جائے كى اور ہم نے اس وني شى ان كے ينتھے احت نگا وكى ہے اور قيامت كے دن يد فيح (چرو والے) مول گے۔

جب بيآبيمباركة نازل مونى.

وَالتَّقُوا فِئُنَّةُ لَّا تُصِنْنَ الَّذِينَ طَلَمُوامِنْكُمُ مَاضَّةً \*

وراس فینے سے بچواجس کی لیب میں تم میں سے صرف اللم کرتے اور اس فینے سے بچواجس کی لیب میں تم میں سے مرف اللم کرتے والے ان دیا ہوں اسب) آئیں گے۔

لو (اس كى تغيير بس) جناب رسول خداً في فرمايا:

من ظلم عليا عليه السلام، مقعدي هذا بعدوفاتي مكاسما جحد عوتي و نبوة الانبياء عليهم السلام من قبلي و من تولى ظالما فهو ظالم

جوفض میری وقات کے بعد مرے مقام خلافت کے متعلق علی بن ابی طالب پرظم کرے گا آد کویا اس نے میری اور جھ سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی نیوت کا اٹٹار کیا اور جوفض کمی فالم سے بھائی چارہ قائم کرے وہ خود بھی ظالم ہے۔

الله تعالى فرماتا بهية

يَّأَيُّهُ الْمِيْنَ الْمُوْدُ لَا تَنْصِدُوالْتَوَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءً إِيالَتَكَتُواالْكُمْرَ عَلَى الإِيْدَانِ أَوْ مَنْ يُتُولُهُمْ وَمُنْكُمْ فَأُولَلِكَ هُمُ الطّلامُ نَانَ

سے ایمان والوا تہارے آیاء اور تہارے بی لی ذاکر ایمان کے مقابلے بی کی ذاکر ایمان کے مقابلے بی کفر کو کہ تم مقابلے بی کا در یاور کھو کہ تم بیل سے جو لوگ آئیں ولی بنائیں کے وہ تھم کا ارتکاب کرتے والے ہول کے۔

نيز ضافراتا إ

نَائِهُ الْبِينَ امْنُوالْالْتُوَلُواقُومًا غَصِبَ اللهُ عَنَهِ وَقَدْ يَرِسُوامِنَ اللهُ عَنَهِ وَقَدْ يَرِسُوامِنَ اللهُ عَنَهِ وَقَدْ يَرِسُوامِنَ اللهُ عَنَهِ وَاللهِ مَا اللهِ مَن حَصَالَةُ وَرِ 0 عَلَمُ اللهُ وَيَ اللهِ مَن حَصَالَةً وَرِ 0 عَلَمُ اللهُ وَيَ اللهِ عَنْهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهِ مِنْ اللهُ عَنْهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَنْهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُ عِلْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَنْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عِلَّا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَّهُ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

اے ایمان والوا اس قوم سے دوئی ندر کھوجس پر اللہ غضبناک ہوا ہے، جو آخرت سے اس طرح ماہیں بیں جیسے کفار الل قبور سے نامید ہیں۔

نيز غداتعالى فرما تا ب

لاتَجِدُقُوْمُالُيُوْمِثُونَ بِاللَّهِ الْيَوْمِالْكِمِ يُوَالْتُونَ مَنْ خَاذَاللَّهُ وَرَسُوْلُهُ وَلَوْ كَانُوا الِنَّاعِمُهُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخْوَالْهُمُ أَوْ عَشِهْرَ نَهُمُ \* أُولِّلِكَ كُتَبَانَ قُلُوْبِهِمُ الْإِنْسَانَ \*

سبور بہت ہو ہوں سب سب ی صور بہت اللہ اور روز آخرت پر آئی گے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھے والے ( بھی) ہول کی اللہ اور اس کے رسول کے دمنول سے دمنول سے دمنول سے مجت رکھے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا ان کے بینے ان کے بعائی یا ان کے خاتمان والے تل کیول شہوں، یہ وہ اوگ بین جن کے واول بھی اللہ نے ایمان جب کر دیا ہے۔

نيز خدا فرما تا ہے:

وَمَنْ يُتَوَلِّهُمْ مِنْكُمْ قَالِنَهُ مِنْهُمُ \* إِنَّ اللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال الطّسينَ O عَلَيْهِ مِنْهُمُ اللهُ الل

اور تم میں سے جو البین دوست عاتا ہدہ بھینا البی میں سے ہے، بے شک الله طالموں کی رہنمائی تمین کرتا۔

(الكاسليط من ايك اورجكه) ارشاد فرماتا ب

رَ لَا تُرْكُنُوا إِلَى الْفِيْنَ طَلَكُوْ افْتَسَمُّدُ الثَّارُ أَوْمَالَكُو فِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاتُهِ ثُمَّ لَالتَّصْرُونَ ؟

اور جنہوں نے ظلم کیا ہے، ان پر تھیدند کرنا ورند حبیر جنم کی آگ چھو لے گی دور اللہ کے سواتم ارا کوئی مر پرست شہوگا پھر تمہاری کوئی عدد مجل جیس کی جائے گی۔

لغت ٹی کسی چیز کو اس کے اصلی مقام پر شدر کھنے کا نام ظلم ہے۔ پس جو فض امامت کا دعویٰ کرے حال تکہ وہ امام نہ ہو تو وہ ظالم اور ملحون ہے۔ اس طرح وہ فض مجمی ظالم وملحون ہے، جو نا الل لوگوں کی امامت کا قائل ہو۔

جناب رسول خدامل الشطيدة آكدوكم قرمات جين:

من جمحد عليا عليه السلام امامته بعدى فقد حمد

ہوتی و من حصد ہوتی مقد حصد الله (و) ربوبیته۔ پر فض میرے بعد معزے علیٰ کی امامت کا اٹکار کرے گا، وہ ایہا ہے کہ گویا اس نے میری نبوت و رسالت کا اٹکار کیا اور اس نے گویا خدا کی ربوبیت کا اٹکار کیا۔ نیز آنخشرت کے قربایا:

باعدی است مطلوم بعدی و می طعمان دقد طعمی و من انصفال دقد انصفی و می حجمان نقد جحمی و من والاك مقد والاسی و می عادالد مقد عادانی و می اضاعت دقد اطاعتی و می عصال نقد عصانی.

ی علی جمیرے بعدتم رطفم دیتم کیا جائے گا (یاد رکھ) جو فض تم پ ظلم کرے گا وہ بھے رفظم کرے گا اور جو تم سے انساف کرے گا وہ بھے سے انساف کرے گا۔ جو تمہارا مشکر ہوگا وہ میرا مشکر ہوگا، جم تم سے محبت کرے گا وہ بھے سے محبت کرے گا اور جو تم سے دھنی کرے گا وہ میرا دشمن ہوگا۔ جو تمہاری اطاعت کرے گا وہ میرا اف عت گزار ہوگا اور جو تمہارا نافر مان ہوگا وہ میرا ناقر مان ہوگا۔

ا اور دیگر ائمہ طاہرین کے متعلق جو معرت امیر طید اللام اور دیگر ائمہ طاہرین (ع) کی ، امت و خلافت کا متحر ہے ، یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کی مانقہ ہے جس نے تمام انہیا ، (ع) کی نبوت کا انگار کیا ہواور جو شخص معترت امیر الرومنین کی امامت کا آو قائل ہو کر دوسرے گیارہ اماموں میں سے کسی ایک کی امامت کا متحر ہوتو اس کے متعلق اماما اعتقاد یہ ہے کہ ایسا شخص اس آوی کی مانقہ ہے جو تمام اغیاہ ، املف کی نبوت کا تمر در تو کر مار تا ہو، کر معرت محرصل اند عید والدو کم کی نبوت کا متحر ہو۔

اہام جعفر صادق (ع) قرماتے ہیں: المسكر الآخر نا كالمنكر الأولنا۔ جو تخص ہمارے آخرى امام كا انكار كرے وہ ايسا ہے كر كويا اس فير ہمارے بہلے امام كا انكار كرديا۔ جناب رسول خداملي اخرطيروالدوا فرمات بين

و الاشمة من بعدى اثنى عشر، اولهم امير المؤمنين على
ابن ابني طالب و آخرهم المهدى القائم عليه السلام،
طاعتهم طاعتي و معصيتهم معصيتي، و من انكر واحدا منهم فقد انكرني\_

ميرے بعد (ميرى مند خلافت كے وارث) بارہ امام مول كے۔
ان يلى سے يہلے حفرت على بن ابى طالب ين اور آخرى حفرت
مبدى قائم (ع) مول كے۔ ان كى اطاعت ميرى اطاعت اور ان
كى مافر مانى ميرى نافر مانى ہے۔ جو شخص ان شى سے كى أيك كى
مامت كا انكار كرے، وہ ايما ہے كہ كويا الى فے ميرى نبوت كا
انكار كيا۔

الم جعفر صادق (ع) فرماتے میں:

من شك مى كفر اعداتها و المظالمين لها فهو كعر. جو خص مارے وشمول اور ہم برظلم كرتے والول كے كفر ش شك كرے، وو خود كافر ہے۔

معرت مير المؤمنين قرمات بين:

ما رلت منظلوما مند ولدائي امي حتى آن عقيلا كان ينصبينه الرمند، فينغنول لا تنداووني حتى تداووا علياً فيداووني و مالي رمد \_

میری ابتدائے والوت سے برابر جھے پرظلم ہوتا رہاہے میال تک کد جب عقیل کی آتھوں میں درد ہوتا تھا تو دہ کہتے پہلے ملی کی آگھ میں دوا ڈالو، تب میں ڈلواؤں گا۔ اس وقت میری آتھوں میں دوا ڈاس دی جاتی تھی حالا تکہ میری آتھوں میں قطعا کوئی درد شہوتا تھا۔

معترت علی ہے جنگ کرنے والول کے متعلق جارا عقیدہ تیفیر کے اس ارشاد

ك مطابق ب

مى قاتل عليا فقد قاتلى و مى حارب عليا فقد حاربتى و من حاربنى فقد حارب الله \_

... و صرت على سے جگ كرے وہ على سے جگ كرتا ہے اور على سے اور على سے

ای طرح آنخفرت جاب امير المؤشين، حفرت فاطمد اور حفرت امام حسن اور امام حسن ميم اسلام كو فاطب كر حرفر ما يا كرتے تھے:

أنا حرب لمن حاريكم و مدم لمن سالمكم.

بوض م ے اڑے گا بری بی اس ے اڑائی ہے اور جو م سے ملح کرے گاس سے مرک بی سل ہے۔

سیدہ عالم جناب فاظمۃ الزہرا جبا الملام کے بارے میں ہم مقیدہ دکھتے ہیں کہ دو مخدرہ تمام رتان الذہین د آخرین کی سیدہ وسردار ہیں۔ غدائے عز وجل ان کی تاراض ہے ناراض اور ان کی رضامتدی ہے دضا مند ہوتا ہے، کوظہ اس مصومہ کو خداوند عالم نے ان کے حمین کے ساتھ آتش جہم سے آزاد کر دیا ہے۔ ہم اس بات کا بحق اعتقاد رکھتے ہیں کہ جناب سیدہ (س) اس حال میں دنیا ہے رقصت ہو کی کہ آپ سام اند عبادان لوگوں پر ناراض تحس جنوں نے آپ پر ظلم وسم کیا۔ آپ ملام اند عبا کے حق کو غصب کیا اور میراث بدر سے حروم کیا، حال تک جناب تغیر اسلام قرمایا کرتے

ان مناطعة بنضعة منى من اداها فقد آذابى و من عاظها فقد غاظتى سرها فقد سربى...

فاطمہ (س) میرافکزاہے، جس نے ان کو اذبت دل، اس نے مجھے اذبت دی۔ جس نے ان کو خشب ناک کیا، اس نے مجھے خشب ناک کیا اور جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ نی کریم ملی اند علیہ و آر رسلم نے فرمایا

ال فياطمة بنضعة منمي و هيي روحي التي بير جليي،

يسوثني مأ ساكها و يسرني من سرها\_

فاطمہ(س) میرا کوا ہے۔ فاطمہ (س) میری وہ روح ہے جو میرے دولول پہلوؤل کے درمیان ہے، جو چر ان کورٹج کہنچائے وہ جھے رفع پہنچائی ہے اور جو چر ان کو مسرور و شاد کام کرے وہ مجھے مسرور وشاد کام کرتی ہے۔

براہ ت کے متعلق جارا اعتقادیہ ہے کہ جار بول سے براہ ت واجب ہے .

أوروه بير يُل.

اسيغوث السيعوق الدنسر الاسهال

ای طرح ان جار اسنام ہے بھی بیزاری انازم ہے، جنہیں خدا کی مثل سمجھ

جاتا ہے اور وہ سے ایں۔

الدلات الدمنات

المرئ المشعري

نیز ان لوگول سے بھی برآت و بیزاری اختیار کرنا واجب ہے جو ان کی عمادت کرتے ہیں اور ان کے فرمانیردار ہیں۔ یہ عقاد بھی ضروری ہے کہ فدکورہ بالا لوگ بدترین خلائی ہیں۔ خدا کی وحدا نیت، رسول الشک رس است اور انکہ بدئی (ع) کی امامت کا اقرار اس وقت تک کمل نیس ہو سکا جب تک ان کے دشمنول سے کمس برائت و بیزاری اختیار نہ کی جائے۔ انبیا و مرسلین اور تک ان کے دشمنول سے کمس برائت و بیزاری اختیاد سے کہ بیلوگ کافر اور مشرک مصوبین علیم اسلام کے قالوں کے بارے میں جمارہ عقیدہ سے کہ بیلوگ کافر اور مشرک ایس جہنم کے سب سے تیلے طبقہ میں دائی عذاب الی میں گرفار رہیں گے۔ جو شخص اس کے عدوہ کچھ اور عقیدہ رکھے اس کا دین خداسے کوئی تعلق نہیں۔

تقيه كے متعلق عقيدہ

جناب مع الديمعقر (صدوق) فقر مات جين: تقيد ك بادے على عارا اعتقاد على مارا اعتقاد على مارا اعتقاد على الديم الدي

صادق (ع) کی خدمت علی عرض کی حمیا: فرزی رسول! ہم معید عی ایک ایسے فض کو دیکھتے ہیں جو تعلم کھلا آپ کے دشنوں کا نام لے کران پرسپ دشتم کرتا ہے۔

معرت نے فرالما

ما له لعنه الله يعرض بنا

اس ملیون کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ہمیں معرض خفر میں ڈال کر لوگوں کو ہمارے اس ملیون کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ہمیں معرض خفر میں ڈال کر لوگوں کو ہمارے

فواف يرا الفخة كراب - حال كر ضداد عد عالم كا ارشاد ب

وَلَا تُسْبُوا لَيِن يَسْفُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسْبُوا اللهُ عَلْقًا وِفَقِ عِلْمِ "

اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں ہے بگارتے ہیں اٹلی برا تہ کوہ میادا وہ

عداوت اور ناوانی ش الله کو برا کمنے لکیس۔

حفرت امام صادق (ع) الل آیت کی تغییر علی فرماتے ہیں

فلاتسبوهم فلأنهم يسبوا عليكم

ان لوگوں پر سب وہم نہ کرو ورنہ بدلوگ تمیارے علی پر سب و

هم کریں گے۔

من سب ولى الله فقد سب الله

جو فض ول الذكو براكي ال في كويا خداد عدام كو يما كها-

جناب رمول فداً في معرت امير الموضين عفره ي

مس سبك يا على فقد سبني، و من سبني فقد سب الله

عالی۔

اے علی ! جو محص تم رسب كرتا ب وه خدا يرسب كرتا ب

اور تقید واجب ہے اور حفرت قائم آل تھ کے ظبور تک اس کا ترک کرنا جائز نہیں، جو شخص آپ کے ظبور سے پہلے تقید ترک کرے گا وہ دین خدالین تدجب امامیہ

ے فارج بوجائے كا اور فدا اور رسول و ائمة بدي كا كالف معمور بوگا-

قول خداد

إِنَّ أَكْرُ مُكُمْ عِنْدُ اللَّهِ أَنْفُكُمْ " اللَّهِ أَنْفُكُمْ " اللَّهِ أَنْفُكُمْ " اللَّهِ أَنْفُكُمْ

تم شل سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے نزدیک بھینا وہ ہے جوتم شک سب سے زیادہ پر میز گار ہے۔ کی تغییر پوچی گئی، فر مایا:

۔ اُنف کُن ہے مرادو وقع ہے جو تقیہ پرسب سے زیادہ مل کرے۔ خد نے تقید کی حالت میں کفارے دوئی ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے، چنانچہ ارشاد قرباتا ہے.

مومنوں کو جائے کہ وہ اہل ایمان کو جیور کر کافروں کو ووست نہ بنائیں اور جو کوئی ایما کرے اس کا اللہ سے کوئی تعلق قیل، ہال عرقم ان (کے ظلم) سے نہتے کے لیے کوئی طرز عمل افقیار کرد (او اس بی مضا نقد تیس)۔

فيزفر ماتا ہے:

لاَ يَهُمْ كُمُ اللهُ عَنِ الْمِلْ لَمْ يُفْتِلُونَكُمْ فِي الدَّيْنِ وَلَمْ يَهُمْ حُوْلُمُ فَيْ الدَّيْنِ وَلَمْ يَهُمْ حُوْلُمُ فَيْ وَيُلْوِحُمْ اللهُ عَنِ اللّهِمَ اللّهِمَ اللّهُ عَنِ اللّهِمَ اللّهُ عَنِ اللّهِمَ اللّهُ عَنِ اللّهِمَ وَاللّهُ عَنِ اللّهِمَ اللّهُ عَنِ اللّهِمَ وَاللّهُ عَنِ اللّهِمَ اللّهُ عَنِ اللّهِمَ اللّهُ عَنِ اللّهِمَ وَاللّهُ وَاللّهُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ارآل عبران ۱۱۱ کالمتحملات

کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔ اللہ تو یقیقا تھیں ایسے لوگول سے دوئ کرنے سے روکن ہے جنہوں نے دین کے معالمے شن تم سے جنگ کی ہے اور تھیں تھارے کھرول سے نکالا ہے اور تھاری جا اولی پر ایک دومرے کی عدد کی ہے کہ ان سے ددئی کریں اور جو ان توگول سے دوئی کریں کے بنی دی لوگ فالم ہیں۔

الام جعفر صادق (ع) فرات مين

امي لاسمع الرجل في المسجد و هو يشتعني فاستتر منه بالسارية كي لا براني.

یں اپنے کانوں سے منتا ہوں کہ ایک فض بھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے گریش اس خیال سے کہ وہ جھے دیکھ شاہد ستون کے چھے میس جاتا ہولی۔

نيزآپ قرمات ين

خالصوا الناس بالبرانية و خالفوهم بالجوانية، ما قامت الامراة حسيبانية

جہاں تک ممکن ہوسکے اپنے مخافین سے طاہر بی رواداری کرداور ان سے سکل طاب رکھو، گر اندرونی طور پر ان کے مخالف رہو۔ قرالیا۔

ال الریاء مع الموص شرك و مع الساعق في داره عبادة. موكن سے رياكاري كرنا شرك كے مترادف اور منافق سے الى كے كر شي رياكاري كرنا بمترك عبادت ہے۔

نيزفرماية

من صلى معه في الصف الاول فكانما صبى مع وسول الله صلى الله عليه و آله في الصف الاول.

جو خض خانفین کے ساتھ ان کی پہلی صف میں نماز پڑھے تو وہ ایس ہے کہ کویا اس نے جناب رسول خدا کے ساتھ صف اول میں اماز

پڑھی ہو۔ آپ جی ستہ حقول ہے

عبودوا مرصناهم والشهيدوا بصنائزهم وصلواقي

ان ( تخافین ) کے بیاروں کی بیار پری کیا کرواور ان کے جنازوں بیل شریک ہوا کرواور ان کی مجدول بیل تماز پڑھا کرو\_

リックだ

كوبوالناريا ولاتكوبوا عليبا شيبا

المارے لیے باعث ذینت بنوہ باعث نگ و عاد نہ بنو

غزفرايا

رحم الله امرء الحبسالي الناس ولم يبغصسا اليهم. خداال شخص پردست نازل فرمائد، جو تألفين كردون على بمارى عبت يبيدا كرنا ب اور بمين ان كي نظرون عن دهمن نيس بمانا.

جناب الم جعفر صادق ملياسام ك سامن قصه كويول كا تذكره كيا حميا، آت

تے قرمایا

لمعنهم الله انهم بشنعون عليها. قدا ان يرفعن كري كريم بم يرطعن وتشيخ كرت بين\_

پر آپ ے سوال کیا گیا کہ ایے قصد کو بوں کے تقعی و حکایات

كوسنا جاز ي

فرويو لا بركزتين \_

نيز کمي حضرت ے مروي ہے۔ قرمايا:

مس اصعبی الی ماطق مقد عبده دان کان الناطق عن الله فقد عبده ... فقد عبد الله و ان کان الساطق عن ابلیس مقده عبده ... جو فض کی بات کرنے والے کی طرف کان لگا کراس کی باتوں کو ... غور سے مثما ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کتا ہے۔ ابدا اگر بات کرنے والا خدا اور وین خدا کی باتش کرد یا ہے آئے خلا بلا خدا کا عبوت کر اور اگر لغویات اور شیطائی تھے میان کر رہا ہے آئی میں ور شیطائی تھے میان کر رہا ہے آئی سفتے والا بھی الجیس کا عبادت گر ار متصور ہوگا۔

کی نے امام سے آئول خداوری والٹ کو آئیڈ ہنٹ کا کہ الفظاؤ اُٹیڈ ہنٹ کہ الفظاؤ اُٹیڈ کا اور شاعرول کی جی وی تو گراہ اوگ کرتے ہیں کی تعلیم ہو تھی ۔ آپ نے فر مایا اسلام دسوں خدا ہے مراد وہ لوگ ہیں جو جھوٹے تھے کہ ایوں میان میان جانب رسوں خدا نے فر مایا

مر انی د بدعة موفرہ مقد معی می هدم الاسلام۔ جو فض کی برق اندن کے پاس جائے اور جا کر اس کی تنظیم و سخریم کرے تو اس نے (ارکان) اسلام کو گرانے کی کوشش کی۔ اورار بھی تقیدہ ہے کہ جو فضی دین (رحق) کی بالوں پس سے کی ایک بات

میں بھی ہورا مخالف ہے وہ ان توگوں کی مانند ہے جو ہورے دین کی تم م یا تول میں حوارے مخالف میں۔

> حضرت رسول خداً کے "یا و اجداد کے متعلق عقیدہ

جناب شخ ابوجعفر (صدوق) فرماتے ہیں ان بزرگوارول کے متعلق برار اعتقاد بیاب شخ ابوجعفر (صدوق) فرماتے ہیں ان بزرگوارول کے متعلق برار اعتقاد بیا ہے کہ حصرت آدم سے لے کر آنخضرت سل افد علیہ وآر وہلم کے والد ماجد حمید اللہ تک سب کے سب مسلمان اور موحد تنے۔ اس طرح حضرت ابوطالب بھی مسلمان تنے اور جناب جناب رسول خدا کی والدو گرامی حضرت آمنہ بنت وہب بھی مسلمان تعیں۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں:

اخر جب من مكاح و لم احرح من سقاح من لدن آدم. و قد روى ان عبد المطلب كان حجة و ابا طالب عليه

والشجراء جيوم

السلام كاوصيه

حعرت آدم ہے لے کر اپنے والدین تک شرقی نکان کے ذریعے پیدا اوے ایس۔

آ تخفرت کے دادا جناب عبد المطلب جت خدا جند ادر عم رموں پاپ البطالب ان کے وصی تھے۔

اولا دعلی کے متعلق عقبیہ ہ

جناب شخ الوجعفر (صدوق) "قرماتے میں: حضرت علیٰ کی اوراد انجاد کے ہوں۔ حضرت علیٰ کی اوراد انجاد کے ہورے میں اعتقادیہ ہے کہ یہ آل رسول میں اور ان کی مؤدت وعیت تمام مسمانوں کے داجب ہے، کیونکہ وہ اجر رسالت ہے۔ جسیا کہ خدا وی عالم ارشاد فرماتا ہے۔ کیونکہ وہ اُخر اللّا السّودَة فی الفّر فی " اُ

کہد یجیے بین اس (تبلیغ رسالت) پرتم ہے کو کی ابر تبین ، لگا سوائے قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے۔

صدقہ چونکہ لوگوں کے ہاتھوں کی ممثل کچیل ہوتا ہے اور ان کے سے ہاعث طہارت (ہاطنی) ہوتا ہے، اس لیے ووان (سادات) پرحرام کردیا گیاہے، گراول دیسول منی انڈ مذید والد وسم بیں بعض کا صدقہ بعض پر ثیز ان کا صدقہ ان کے غلاموں اور کنیزوں پرحارل ہے۔ چونکہ زکو تا ان پرحرام ہے، اس لیے اس کے عوش بیں مال خس وما درسوں کے سلیے طال قراد ویا گیا ہے۔

سدوات کے بارے شن ہمارا ہے ہی اعتقاد ہے کہ جوفض ان ش سے بدعل موگاء اس کو بدنسبت قیر سادات کے دگتا عذاب ہوگا اور ان شن سے جو آباد کا رہوگا است و گئا ہوگا اور ان شن سے جو آباد کا رہوگا است دھرے کے گئو اور ہمسر ہیں۔ اس است دھرے کے گئو اور ہمسر ہیں۔ اس امرک ٹائند و شہر اسلام سلی اللہ عیدا کہ و کم کے اس فر مان سے ہوتی ہو آب نے جناب جناب الا طالب کی اول او لیمنی حضرت علی اور جناب جعفر طیار کی طرف و کھتے ہوئے فرما تھ:

سب اعالشوری.۲۳۰ بناتنا كبنيبا ويتونا كبناتنا

ادری رشمان مدرے بیٹوں کی حمل اور مدارے بیٹے مداری بیٹیول کی ماحقہ جس۔

حضرت امام جعفرصاول (ع) فرمات الى

مس حالف ديس الله و بولي اعدائه او عادي اولياء الله فالبراثة منه و اجبة كاثنا من كان و من اي قبيلة كان\_ جو تخض دین خداک مخالفت کرے اور وشمان خدا سے محبت کمے ی خدا ش فی کے اولیہ سے وشنی رکھ، اس سے بیزاری اختیار کرنا واجب ہے۔ وہ کول مجی مواور جس قوم اور قبیلہ سے مو۔ حضرت امیرالمؤمنین (ع) نے اسے فرزی محمد بن حضیہ سے قر مایا: تواصعت في شرفك اشرف لك من شرف آياتك. تمهارا وہ شرف جو تواضع و اکساری ہے ماصل ہو اس سے بہتر ے جو جہیں این باب دادا کی تبعت سے عاصل ہو۔

مام جعفر صاوق عيراللام فريات بي و لايتني لأمينز النحاؤمنيان عبلينه السلام أحب الي من

ولادتي منه\_

حضرت امير المؤمنين عليه المام كي ولايت كا اعتقاد ركهنا مجع ان كي اولاد ش سے ہوئے سے زیادہ محبوب ہے۔

حضرت صادق آل محدطيد المام سے دريافت كيا كما كدآل رسول سے كون لوگ مراد این؟ قرماما:

> آل محمد صلى الله عليه و آله من حرم على رسول الله صلى الله عليه و آله نكاحه\_

آل مك سے مراددہ ين جن سے دمول فدا كے ليے تكارح كرنا حرام ہے۔ خدا وعرعالم فرماتا ہے:

وَلَقَدَا رُسُكَ انْوَكَا وَإِنْهُ مِنْهُ وَجَعَلْنَا فِي ذُرْيَتِهِمَا الْفَيْوَةُ وَالْكُلْبُ فَيِهُمْ مُهُمِّدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَيِقُونَ -اور تحقیق ہم نے توح اور ایرا ہیم کو بھیجا اور ان دوتوں کی اوراد میں نبوت اور کیاب رکد دی او ان عمل سے یکھ بدایت یا گئے اور ان میں بہت ہے فائل ہو گئے۔

معرت المام صادق طيداليم سياس آيت كي تغيير الحجي من كد خلاق عالم فرماتا

تُمُّأَوْرَثُنَّالْكِتُبَالَٰمِنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِنْدِياً فَهِنْهُمْ ظَالِمُ إِ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتِصِدً وَمِنْهُمْ مَا إِنَّ مِلْ مُنْزِرِ مِياذَا اللَّهِ ٢ پر ہم نے اس کماب کا وارث انیس بنایا جنہیں ہم نے اپنے بدول میں سے برگزیدہ کیا ہے، کی ان میں سے محد دیے لئس يرظم كمنة وال ين اور كه ميات روين اور يكي الله ك الان سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔

امامٌ حَدَقُرُ مَاماً:

النظالم لنفسه هنا من لم يعرف حق الامام عليه السلام، و السمقتصد من عرف حقه، و السابق بالخيرات بادل الله هو الامام عليه السلامي

اس آید ش طالم سے مراد ووقعی بجائے الم برق کے حق ک معرفت تی رکھاء مقتصد (ماندرو) ے مراد وہ فض ہے جو المام کے حق کو مختاحاً ہواور پیکم خد انکیوں بیں سبقت کرنے واپ ے مرادخود امام ہیں۔

جناب اساعيل في اين والدحفرت المع جعفر صادق عبداللام سع وريافت كي كه جم يش سے جو لوگ كہنگارين ان كا انجام كيا ہوگا؟ قرمايا

> الماطر ٢٣ والمحديد ٢٩

لَيْسَ بِأَمَا بِهُكُمْ وَلَا أَمَا فِي آهَلِ الْكِشْبِ \* مَنْ يَعْمَلُ سُوِّءًا لِيُحْرَّ بِهِ لَوَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُوسِ اللَّهِ وَلِيَّا أَوْ لَا تَصِيرًا لَ أَ

نہ تہاری آرزووں سے بات بنی ہے ندالل کماب کی آرزووں سے دجو برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اور الله کے سواند اے کوئی کارماز مسر موگا اور نہ کوئی عددگار۔

ا يك طويل عديث شي صحرت انام محمد وقرطيد السلام قرائد بين الله سس بيس الله و بين احد قرادة ، ان احب المحنق الي الله النقاهم له و اعملهم مطاعة الله ، و الله ما يتقرب العبد الى الله عر و حل الا بالطاعة ، ما معنا براءة من التارو لا عدى الله لأحد من حمحة ، من كان لله مطيعا فهو لما وسى ، و من كان لله عاصينا فهو لما عدو ، و لا يمال ولايت الا بالورع و العمل الصالح.

فدا اور اس کی گلوق کے درمیان کی تھم کی کوئی رشتہ داری نیس

ہے۔ تر م کلوقات میں وی فضی فدا کو زیادہ مجب ہے جو سب

ہے دیادہ اس ہے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کی اطاعت و
فرہ نبرداری کرتا ہے۔ خدا کی تتم اخدا کی بارگاہ میں بغیر اس کی
اطاعت و بدگی کے کوئی فض بھی اس کا تقرب طامل نہیں کر
سکا۔ ہمارے پاس دوز رخ ہے نجات حاصل کرنے کا کوئی پروانہ
شری ہے اور شد بی کی کے پاس فدا کے بالقائل کوئی جمت

ہے۔ جو فضی فدا کا اطاعت گزار ہے، وہ ہمارہ دوست ہے اور جو
فد اکا نافر بان ہے وہ ہمارا دیمن ہے۔ اور جو

ترام ہے نہنے اور علی سائے بجالاتے کے بغیر حاصل نہیں ہوگئی۔
ترام ہے نہنے اور علی سائے بجالاتے کے بغیر حاصل نہیں ہوگئی۔

رَبِ إِنْ الْبِي مِنْ أَهْلِيْ وَ انْ وَعُدَكَ الْبُغَيْ وَ أَنْ اَ حَكُمُ الْحَكِمُ الْحَكِمُ الْحَكِمُ الْحَكِمُ الْحَكِمُ الْحَلَمُ الْحَكُمُ الْحَكِمُ الْحَلَمُ الْحَلمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

معرت الم مادق طيدالهم سال آءت كالنير لوگل كا-وَيَوْ مُالتِيْمُوْ تَرَى الْمَيْفَ كَنْمُوْا عَلَى الله وَحَوْمُهُمْ أَمْسُودُهُ \* الَيْسَ فِي جَمَّمُ مَعُوى الْمُسَكَبِّدِينَ ٥

اور جنہوں نے اللہ کی نبعت جموث بولا تیامت کے دل آپ ان کے چرے ساہ دیکسیں گے، کیا تکبر کرنے والول کا ٹھکانا جہم میں نمیں ہے؟

المام مليداللام في جواب على قر لميا:

من زعم انه امام و ليس بامام،

ہی ہے ووقف مراد این جو الاست کا وقوئی کرے حالاتک المام ند

-36

کی نے عرش کیا اگر چہ دہ جمولاندی المت، علوی فالمی مجی ہو؟ قربایا:

> و ان کان علویا فاطمیا\_ اگرچدوه علوی قاشی یکی ہو\_

حفرت في اسية امحاب ست فربايا:

يس بينكم و بين من خالفكم الا مصمر،

تہدرے اور تہارے قافقین کے درمیان مرف مصمر کافرق ہے۔ عرض کیا گیا مصمر کیا ہے؟

آپ نے فروایا

اسدى يسمسونه يبالمراثة، و من قبال خانعكم و حدره قابروؤا منه و ان كان علويا فاطميا.

مصدر وای چیز بے جے تم برائت کے نام سے یاد کرتے ہو۔ جو فحص فدیب ش کے تب را کانف یہ اور (فدیب تن ) سے تب وز کر جائے ، تم اس سے بیزاری اختیار رو، اگرچہ وہ علوی اور فاطی عی کیول شدیوں

ى طرح آپ نے اپنے بیٹے تبداللہ (اعطح) کے بارے الل اپ محاب

ے فراید

امه سس على شئ مما انتم عليه و الى ابره منه يراه الله عز و حل الله حر م حر حرك الم

جس ذہب يرتم لوگ مور براس يرفيل ہے۔ على اس سے بيزار مول، طدا مي ال سے بيزاد ہے۔

حرمت اور جواز کے متعلق عقیدہ

جناب في اليجعفر (صدوق)" فرات بين الى باداء على الادا ، عقاديد

ہے کہ جب تک ممی چیز کے متعلق خد ای طرف سے نبی وارد نہ ہو ہی وقت قرم چیزی جائز اور مبارح بھی جائیں گی۔

> مجمل اور مغسر احادیث کے بارے میں عقیدہ

جناب شیخ (صدوق) علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: جن احادیث بیں تفصیلی احکام یٰدکور ہیں، وہ جمل احادیث کی تغییر متصور ہوں گی اور جمل احادیث کو ان پر محمول کیا جے گا، جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق ملیہ الملام نے فرمایلے ہے۔

> طب کے متعلق وارد شدہ احادیث کے بارے میں عقیدہ

جناب منظ ابوجعفر (صدوق) فرماتے ہیں: اس سلسلے میں جو احادیث وارو

ہوئی ہیں، ان کی چند تشمیل ہیں۔ ان میں ہے بعض تو اکن ہیں جو سرف مکہ اور مدینہ

کی ہوا کے مطابق ہیں، لہٰذا ان کو دوسرے مما لک کی آب و ہوا میں استعال کرنا درست نہیں ہے۔ پہلے حدیثیں الی ہیں کہ ان میں امام نے کئی خاص مرایض کی جیعت کے
مطابق دوا بنائی ہے اور اس ہے آئے تجاوز نہیں فرمایا۔ اس لیے کہ آ نجناب می اللہ علا واکد
والم برنست فود مریض کے وال کے حراج سے زیادہ واقف تھے۔ بعض احدوث ایک
ایس جنہیں خالفین نے وجو کے سے کا ایول میں داخل کر دیا ہے تاک عام لوگوں کی
نظروں میں مذہب من کی صورت بگر جائے۔ پکھ حدیثیں الی جی جی جن کو نفل کرنے
والے داویوں سے کہ ہو جی ہے ہو گیا ہے۔ پکھ حدیثیں الی جی جی جن کو نفل کرنے

شہد کے متعلق عدیث میں جو دارد ہے کہ وہ جر مرض کے لیے شفا ہے، یہ حدیث سی ہے، لین ال سے مراویہ ہے کہ شہد میں جراس مرض کی شفا ہے جو مردی کی وجہ سے بیدا ہوا ہو۔ اس طرح بواسر کے متعلق حدیث میں دارد ہے کہ اس کے مریش کو شمنڈے پانی سے استجا کرنا جا ہے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ مرش گرم چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔ ای طرح بینگن کے متعلق جو دارو ہے کہ اس میں شفا ہے تو یہاں بھی بینظم حاص اس وقت کے لیے ہے جب خرما کینا شروع ہوا او اور مریش خرم کھائے اہر وقت اور بر مختص کے لیے نہیں ہے۔

البتہ بیار بوں کی محمج دوائیں جو ائمہ اطہار (ع) سے منقول ہیں، وہ قرآن کی اسے اور منتوطر لیقے سے اور منتوطر لیقے سے دارد ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فروایا:

كان قدما مصى يسمى الطنب " المعالج " فقال موسى بس عسر ق " يا رب مس داء؟ قال منى و قال: يا رب من النادواء ؟ قال من عسدى وقال قدا يصبع الناس بالمعالج؟ فقال يطيب بدلك انفسهم، قسمى الطبيب، طبيا بدلك.

گزشت زمانے کے لوگ طبیب کو سوائے کہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ معزت موری بن عمران نے دربار خداد مدی شی عرض کیا میرے بروردگارا بیاری کس کی طرف سے ہے؟ قرمایا میری طرف سے ہے۔ قرمایا دو عرف کیا دواکس کی طرف سے ہے۔ قرمایا دو بھی میری طرف سے ہے۔ قرمایا دو کھی میری طرف سے ہے۔ حضرت موی (ر) نے عرض کیا: تو چھر یہی میری طرف سے ہے۔ معزت موی (ر) نے عرض کیا: تو چھر یہی میون کے باس جا کر کیا کرتے ہیں؟ قرمایا اس سے ال کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر معانی کو طبیب کہا جانے لگا۔

روایت ہے کے حضرت داؤد (ع) کی عبادت گاہ کی محراب علی روزاند ایک گھاس اگتی، قدرت ایز دی ہے کویا ہو کر کہتی۔ اے داؤڈ! مجھے حاصل کر لیجیے کہ عمل فلال فلال مرش کے لیے کام آؤل گی۔

چنا نچ حضرت داؤد (ع) نے اپنی آخری عمر میں محراب میں ایک کھائل کو اگا ہوا دیکھ کر اس سے پوچھا کہ جرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرانام السخووبية ہے۔ اس وقت حضرت داؤد (ع) نے قرابان کس میری محراب جاہ ہوگئی۔ اب اس کے

بعد يهال كوئى چيزتيس اے گا۔

جناب رمول خدا ملى الشعند وآلد وكم في قرمايا: من لم يشعه المحمد والاشفاء الله \_ جس فخض كومورة حرشفات وس الل كو فدا بحى شفات وس

دومختلف حدیثوں کے متعلق عقیدہ

جناب شیخ (صدول) فرائے ہیں جاما اعتقادیہ ہے کہ جو احادیث سی طرق واسانید کے ساتھ انکہ الل بیت ہے سروی جی وہ سب کی سب قرآن کے مورفق ہیں اور معنوی طور پر وہ سب باہم متفق ہیں۔ ان میں کوئی باہمی اختفاف و تعناونیس ہے۔ کیونکہ وہ بذرایدوی والہام خدا وند عالم سے ماخوذ ہیں۔

ہاں آگر وہ خدا کے علاوہ کی اور کی جانب سے ہوتیں تو ان میں ضرور
خلاف ہوتا اور جن احادیث میں طاہری طور پر بکھ اختلاف بایا جاتا ہے، اس کے
خلاف ہوتا اور جن احادیث میں طاہری طور پر بکھ اختلاف بایا جاتا ہے، اس کے
خلف علل و اسباب ہیں۔ مثلاً طلعار کے کفارہ کے بارے میں ایک حدیث میں ایک
بندہ آزاد کرنے کا تھم ہے۔ دوسری روایت میں وہ ماہ کے متواثر روزے رکھے کا تھم ویا
گیا ہے اور تیسری حدیث میں ساتھ مسکیوں کو کھانا کھانا وارد ہے۔ ان احادیث میں
بظاہر اختلاف معلوم ہوتا ہے، حالاتک بہتیوں احادیث اپنے اپنے مقام پر بالکل درست
ہیں۔

روزے اس مخص پر واجب ہیں جے آزاد کرنے کے لیے ظام نہ ال سکے،
کھانا کھوائے کا تھم اس مخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی قدرت نیس رکھنا اور یہ بھی
منقوں ہے کہ وہ بھنی قدرت رکھنا ہے اتنا صدقہ وے دے۔ بیتھم اس آدی کے بیے
ہوساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلائے کی استطاعت نیس رکھنا۔

پکھ احادیث ایک بھی ہیں، (بظاہر مختف معلوم ہوتی ہیں لیکن فی الحقیقت ان بھی کوئی اختار ف نہیں ہوتا بلکہ ایک حدیث دوسری صدیث کے قائم مقام ہوجاتی ہے) جیسے شم تو اڑنے کے کفارہ کے متعلق وارد ہوا ہے کہ دس مسکیوں کو اوسط درجے کا وہ کھانا کھلاؤ جوتم اپنے الل خانہ کو کھلاتے ہو یا دس مسکینوں کو لیاس بہناؤیا ایک بندو آزاد کرو اورجس کے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام نہ ہو وہ تمن روزے رکھ لے۔

کفارہ تھم کے سلطے میں تین تھم کی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک میں کھانا کھانے کا تھم ہے۔ دوسری میں لباس پہنانے کا اور تیسری میں غلام آزاد کرنے کا۔ اب ایک جالل آدی کے زو یک یہ احادیث باہم مختف ہیں، حالا تکدور حقیقت ان میں قفعاً کوئی اختان ف نیس ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان تین کفارول میں سے جو بھی ایک اوا کر دیا جائے گا وہ باتی دو کفاروں کے قائم مقام ہوجائے گا اور بھی احادیث المی ہی

اس اخترف کا آیک اور خاص سب ہے۔ چنانچہ سلیم بن قیس بال کا بیان

ہے کہ ش نے حضرت امیر المؤسین کی خدمت ش عرض کی کہ ش سنے سمان ،
ابوذر ور مقداد رنبون احد بیجر ہے بعض آیات کی اسی تقییر اور جناب رسالتمآب کی بعض
ایک احدوث کی جی جو دومرے لوگوں کی تغییر و احادیث کی مخالف جی اور پھر ش نے
اسک احدوث کی جی جو دومرے لوگوں کی تغییر و احادیث کی مخالف جی اور پھر ش نے
آپ ہے ان ہر مدحضرات کی دوایات کی تقدد بن ک ہے بغیز ش نے لوگوں سکے پاس
تغییر قر آئی اور احادیث کا ایک ذخیرہ و یکھا ہے جس کی آپ حضرات مخالفت کرتے ہیں
اور آپ کا خیال ہے کہ بد سب کا سب ذخیرہ تغییر و احادیث خلد اور باطل ہے۔ کیو ن
لوگوں نے عمداً جناب رسائمآ ہے پرجموث بواد ہے اور قرآن کی تغییر بالرائے کی ہے؟
لوگوں نے عمداً جناب رسائمآ ہے پرجموث بواد ہے اور قرآن کی تغییر بالرائے کی ہے؟
داوی (سلیم بن قیس) بیان کرتا ہے کہ حضرت امیر المؤسین نے فرہ یا

راول ( يم ترس ايون ارتائه لحظرت ايرام عن سهم قد سألت فاقهم الحواب، فال في ايدى الناس حقا و بناصلا و صدقا و خاصا و عاما، و محكماو متشابها و حفظا و وهما، و قد كذب على رسول الله صلى الله عليه و آله و عنى عهده حتى فنام حطيبا و قال ايها الناس قد كثرت الكدابة على، فنمس كذب على متمعدا فليتوء مقعده من ساراتم فنمس كذب على متمعدا فليتوء مقعده من ساراتم كدب على من بعده، و انما اتاكم الحديث من اربعة ليس لهم خاصس: رجل منافق اطهر الإيمان، متصمع

الله صلى الله عليه و آله متعمدا، علو علم الداس انه منافق كذاب، لم يقبلوا مه، و لم يصفقوه ، ولكنهم قالوا: هذا صحب رسول الله صلى الله عليه و آله و رآه و سمع منه فأخذوا عمه، و هم لا يعرفون حاله و قد احبر الله تعالى عن المنافقين بما احبروا و وصعهم بما وصعهم، فغال عر من قائل:

وَ اِنَّارَاْنَتُهُمْ تُعَجِّلُكِ أَجْسَاتُهُمْ " وَإِنْ تَقُوْلُوَالَّسَعَ لِقَوْلِهِمْ " كَانْهُمْ خَنْتَهُمْ تَكُنَّهُ \* " "

ثم تعرقوا بعده فتقربوا الى اثمة الضلالة و الدعاة الى دار باسرور و الكدب و البهتان فولو هم الاعمال و اكلوا بهم الديما و حملوهم على رقاب الناس، و ادما الماس مع المدوك؟ و الدنيما الامر عصمة الله، ههذا احد الاربعة

و سمع رجل آخر من رسول الله صلى الله عليه و آله شيد و لم يتعمد شيد و لم يتعمد كدبا فهو في يده يقول به و يعمل به ويرويه و يقول: انا سمعته على رسول الله عليه و آله علو علم الله عليه و آله علو علم و رجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه و آله شيئا امر به، ثم بهى عنه، و هو لا يعلم او سمعه بهى عن شيئا امر به، ثم بهى عنه، و هو لا يعلم او سمعه بهى عن شيئا امر به، ثم بهى عنه، و هو لا يعلم او سمعه بهى عن شيئا امر به، ثم بهى عنه، و هو لا يعلم او سمعه بهى عن شيئا امر به، ثم المر به و هو لا يعلم او سمعه و لو علم شيئا، ثم المر به و هو لا يعلم انه مسوح لوقصة، و لو علم انه مسوح لوقصة، و لو علم انه مسوح لوقصة، و لو علم انه مسوح لوقصة، و لو علم

المسلمون ان ما سمعوه منه انه منسوخ لرفصوه . و رجـل رابـع لـم يكذب على الله و لا على رسول الله صلى الله عليه و آله مبغصا للكنب حوفا من الله عرو جل و تصطيما لرسول الله صلى الله عليه و آله و لم يسسه، بل حصظ ما سمع على وجهه، فجاء بما كما سميع، لم يرد و لا ينقص مسه، و علم اساسخ و المسوح، فعمل بالباسح و رقص المسوخ.

و ال امر السي صلى الله عليه و آله مثل القرآن باسح و مستوح و خاص و عام، و محكم متشابه، و قد يكون مس رسول السه صلى الله عليه و آله كلام له و حهان كلام عام و كلام خاص مثل القرآن، قال الله عرو جل

وَى النَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۗ وَمَا لَهِ لَكُوْعَنَهُ فَالنَّهُوا ۗ

ه مموا من الموال حتى كابوا يحبون أن يحئ الأعرابي فيسال و هم يسمعون و كت أدخل على رسول الله صلى الله عليه و آله في كل لبلة دخلة و أخلو به كن يوم خلوة يحييني عما أسال و أدور به حيث مادار. و قد عنم اصحاب رسول الله صلى الله عبيه و آله أنه لم

المعشر که اع المالية ادار ۱۰۱

یکن یصنع دلك باحد عبري و ربما كان دلك مي سني و كنت ادا دخلت في بعض مبارله أحلابي و أفام بسائه فلم يبق عيري و لم يقم عنا قاطمة و لا أحد من أينائي و كنت ادا سألته أجابني و ادا سكت و نقدت مسائل ابتدائني، فما برلت على رصول الله آية من انقر آنا و لا شيع علمه الله تعالى من حلال أو حرام أو امر أو مهي أو طاعه أو معصية أو شيئ كان أو يكون الاو قد عمميه و أقبراء وأملاء على وكتبه يخطى وأخبرني بناويل دلث و ظاهره و باطبه، فحفظته ثم لم أنس فيه حرفا و كان رسول الله صلى الله عليه و آله ادا أحبريي بدلث كلمه يصع يده على صدري ثم يقول اللهم املاً قلبه

علمدو فهماو توراو خلماو ايمانا علمهو لانجهمه و احفظه والانتسه

فقمت له دات يوم: بأبي أنت و أمي يا رسول اللَّه صعى اللَّه عليه و آله هل تتخوف على النسياد؟ فقال يا أخي لسبت أتحوف عليك المسيان والاالجهل واقد أحبريي الـلُّـه عرو جل انه قد أجابي فيك و في شركاتك الديس يكوبون من بعدك، فقلت: يا رمول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و من شركاتي؟ قال الدين قرن الله طاعتهم بـصاعتـه و طـاعثي، قلت سـهم يا رسول الله ؟ الذيل قال الله فيهم:

يَاتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِنْهُوا اللَّهُ وَ أَطِيْتُواالرَّسُوْلَ وَأُولِي إِلَّا هُمِ مَنْكُدُ -

قىلىت يىا بىيي الىلَّه من هم ؟ قال: الأوصياء، الدين هم

الاوصياء بعدى، فلا يتفرقوا حتى بردوا على حوضى، هاديس مهديين، لا يصبرهم كيد من كادهم، و لا خدلان من خدلهم، هم مع القرآن و انقرآن معهم لا يصارفونه و لا يفارقهم، به ينتصر أمتى، و بهم يمطرون، و بهم يدفع البلاء، و بهم يستحاب لهم الدعاء

فقلت: به رسول الله سمهم لى، فقال: أنت با على ثم ابسى هلا و وصع يله عنى رأس الحسر ابسى هذا و وصع يده عنى رأس الحسير ثم سميك يا أخى هو ميد العامدين ثم الله سميى محمد، باقر علمى و خارد، وحى المدي ثم الله سميى محمد، باقر علمى و خارد، وحى سيولد محمد فى حياتك يا أخى فافرته منى السلام و سيولد محمد فى حياتك يا حسين فاقرته منى السلام ثم جعمد بن على حياتك يا حسين فاقرته منى السلام شم جعمد بن على ثم على بن جعفر ثم على بن موسى ثم محمد بن على ثم على بن محمد ثم الحسن بن عنى سركى شم من اسمه اسمى و لو به لو بي انقائم بأمر الله فى أخر الرمان، مهدى الدى يملاً الأرض قسطا و عدلا كما ملئت قبله ظلما و حورا

و الله الى الأعرف يا سليم حيث يبايع بين الركن و السمام أعرف يا سليم حيث يبايع بين الركن و المقام و أعرف أسماء أنصاره و أعرف قبائلهم.

(اے سلیم ا) جب تم نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب سی کے گ کوشش کرو۔ لوگوں کے پاس جو بکی موجود ہے، اس میں حق بھی ہے، در باطل بھی۔ بھ بھی ہے اور جھوٹ بھی۔ ٹاکٹ بھی ہے اور منسورخ بھی۔ خاص بھی ہے اور عام بھی۔ محکم بھی ہے اور متثاب محک۔ ان لوگوں کو بعض چیزیں تو یاو بیں اور بعض میں بھی وہم و اشتباء ہوگیا ہے۔ جناب دسائمتا ہے زمانے میں بھی میں آ تخضرت پر جوث بولا گیا۔ بھال تک کہ ایک مرتبہ معرت نے فطیہ دیا اور اس شل قربایا: اے لوگو جھ پر جموث بدلتے والے جگرت ہوگئے ہیں۔ (آگاہ ہوجاد) جو فض ہی جھ پر جان بوجم کر جموث بولے گا وہ اپنا مقام دوز خ شل بنائے گا۔ چر آپ کی وقات کے بعد بھی برابرآپ پر جموث بولا گیا۔

جس قدر مديش تهادے ياس بيكى ين،وه ماركم ك راويوں ك وريع كي إلى ان على كونى بانجال من شال ميل ي آیک او وہ منافق ہے جو معنول مسلمان ہے۔ فقط فاہری لبادؤ انان اورُه ركعا بيد وه جناب رسول الله يرحما جموث بولت یں کی حتم کا گناہ وحرج محسوں نین کرتا۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ سے فخص فی الواقع منافق اور جمونا ہے تو وہ نہائ کی مگسی ہات کو تبول کرتے اور نہ اس کی تقدیق کرتے۔ محر لوگ (پیجہ عدم واقتيت) يا كتي جيل كديد جناب وحول فدا كا عنالي ب-اس نے ایخضرت کو دیکھا ہے اور ان کا کلام سا ہے۔ ای وجہ سے وواس سے عدیثیں لیتے ہیں۔ حالاتکہ ضاوتد عالم نے محاب ر سول میں منافقین کے موجود ہونے کی (قرآن میں) خبر دی ہے اوران کے اوساف مخصوصہ میں بیان فرا دیے۔ چنانچدفر مایا ہے " اور جب آب البين و كيم لين أو ان كرجهم آب كو بحط معلوم بور كاورجب وه بوليس لو آب ان كى باشى توجر ، ختر إلى ( مر وہ ایے بے روح بن ) کویا وہ والوارے لگائی گئی لکڑیاں جی۔" آ تحضرت کی رحلت کے بعد یہ لوگ متفرق ہو گئے اور ائلہ مثلالت، داعمان دوزخ اور ارباب اقتدار کی بارگاه ش جوث، بہتان اور محر و فریب کے ذریعے تقرب حاصل کیا اور ان اتمہ مثلالت نے ان کولوگوں کا حاکم بنا دیا اور ان کے ڈرسیج دنیا کو خوب عاصل کیا۔ تحرانوں نے ان منافقوں کولوگوں کی گرونوں م

مبدو کردیادریہ سلم ہے کہ توام النائی بیش یادشاہوں اور وہیا کا
بی ساتھ دیے ہیں، گریسے خدا وی عالم محقوظ دیکے۔ حدیث نہوئی
کے جدر داویوں میں سے جن تم ہے ہے۔
دادیان حدیث میں سے وہری قسم کا داوی ایساتھ کہ جس نے
رسول بند سے کوئی حدیث تی، گراسے پوری طرح یاد شدد کا سکا۔
اسے وہم واشتیاہ ہوگیا اور پی کا کی بھی بھی ہے۔ یہ فض جان ہو جد کر
رسول بند کم جموت تین بولنا ہو (غلط یا سی ) اس کے پاس موجود
ہے دو اس پر مل بھی کرتا ہے اور اس کونقل بھی کرتا ہے اور بیہ می

مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ اس محص کو واہم و اشتباء بوگی ہے تو وہ اس سے جرگز صدیث قبول شکرتے بلک اگر خود

اس راوی کو جی بیمعلوم او جائے کداسے وہم ہوگیا ہے تو وہ اسے

-121314

تیر شخص راویان دری بی ہے وہ ہے جس نے ساکہ جناب
رسول اللہ جس بیز کا عم وے رہے تیے، گر بعد بی کی وقت اس
کی ممافعت کر دی، لیکن اس کو ہی ممافعت کی فیر میں یا اس کے
برنیس اس نے رسول اللہ کے کی چیز کی ممافعت کی، گر ہخضرت
نے بعد بی اس کا عم وے دیا، لیکن اسے اس کا عم نہ ہو سکا۔
اس طرح اس شخص نے منسوخ کو تو یاد کر لیا، گر ناخ کو (اپی
ماعلی کی وجہ ہے ) یاد نہ کر سکار اگر اے اس بات کا علم ہو جا تا
کہ ریم منسوخ ہو چکا ہے تو ضرور اس کو ترک کر دیتا۔ ای طرح
اگر دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوتا کہ ریم منسوخ شدہ
ہوتا کہ ریم منسوخ ہو چکا ہے تو ضرور اس کو ترک کر دیتا۔ ای طرح
سے تو وہ بھی اس کو چھوڑ دیتے۔

چوتھا تخص وہ ہے جس نے جمعی مجی خدا اور رسول پر جموث نیس بولا۔ وہ خدا کے خوف اور تعظیم رسول کی وجہ سے جموث سے افرت كرتااور اسع بها كفتا ہے۔ اس نے كى چيز كوفراموش بھى استاء فيس كيا، بلكہ جس طرح اس نے دمول اللہ سے كوئى علم سناء است ويدا تق باد ہا اور اى طرح آگے بيان بھى كرتا ہے۔ اس نے اس شى نہ بھى بين حایا ہے اور نہ بھر گھایا ہے۔ اس چينكہ ناخ ومنوخ كاعلم ہے، اس ليے وہ ناخ برالل كرتا ہے اور منسوخ كونظر انداذ كر ويتا ہے۔ جناب رسائم آب كے اوام و احكام بلى كلام الى كى طرح ناخ ومنسوخ، خاص و عام اور حكم و فشاب كا سلد جارى ہے۔ قرآن كى طرح بحى دمول اللہ كے كلام كے بھى مسلد جارى ہے۔ قرآن كى طرح بحى دمول اللہ كے كلام كے بھى دو يہو ہوتے ہيں: اليك لياظ سے وہ عام ہوتا ہے اور دومرى دو يہو ہوتے ہيں: اليك لياظ سے وہ عام ہوتا ہے اور دومرى

خداوتدعالم الي كماب شراقراتا ہے۔

" اور رسول جو جمیس دے وی وہ لے لو اور جس سے روک دیں ا اس سے دک حافہ"

یے دو پہلو کلام کا سیح مفہوم کم علم لوگوں پر مشتبہ ہوگیا اور جناب
رسول الشصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سحائی ایسے نہ سے کہ وہ تمام
بولوں کے متعلق رسول اللہ (س) سے سوال کرتے اور حقیقت حاں
معلوم کر سکتے ، کیونکہ محابہ میں سے بیچھ ایسے لوگ بھی ہے جو
آئینسرے سے سوال ٹین کر سکتے ہے ، کیونکہ خداو عمد عالم نے آئینس
سواں کرنے کی ممانحت کر دی تھی ، جیسا کہ قرآن میں ارشاہ فرما تا

"اے ایمان والوا الی چڑوں کے بارے یس سوالی شرکرو کہ اگر وہ تم پرظاہر کروی جا کیں تو تنہیں بری لگیں اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت ہو تھو کے تو وہ تم پر ظاہر کروی جا کیں گی، (جر کچھ اب تک جوااس ہے) اللہ نے ورگز رقر مایا اور اللہ بڑا بھٹے والاء بردیار ہے۔ الی یا تیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی

خلاصہ بدکہ ان کوسوال کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی، اس منا پر ود لوگ ای بات کے خواہشند رجے تھے کہ کوئی (عرب) بدو آے اور آ تخضرت سے کوئی مئلہ وریافت کرے اور بیمی اسے س سکیں، لیکن میری کیفیت بیتھی کہ شی بر دات جناب رسول الشكى خدمت على حاضر بوا كرتار جرموز جناب سي خلوت على بائل كرتار جس جركاش آب سوال كرتاء أتخفرت عجم اس کا جواب دیے۔ آپ جمال تحریف کے جاتے ہی مجی آپ کے ساتھ ہوتا۔ تمام محابہ رسول کو ال بات کا علم ہے کہ اسخضرت ميرے موا اور كى كے ساتھ اليا سلوك ندكرتے تھے۔ اكثر اوقات یہ تخلیہ میرے تی مکان ش ہوتا تھا۔ جب مجمی میں أتخفرت كركى مكان في جاتا أو أنجاب مير، لي تخليد كا تقام کرتے اور این از دواج کو افغا وسیح، یہاں تک کہ آنجناب ور جرے علاوہ کوئی بھی وہال شدہ بنا۔ جب بھی آنخضرت ممرے یمال تشریف لاتے تو سب کو افعا دیتے ، مگر فاطمہ الزہرا (س) اور مير ، دونول ييول (حسن اورحسين طيم المام )كو ند الله يد جب عن آب ك موال كرا تو آب عواب وية اورجس وقت يس چيپ موجاتا اور ميرے سوالات ختم موجاتے تو آنخضرت از خود ابتدا فرمات

ان بالوں کو اپنے خط سے کلو لیا اور آخضرت کے جھے ان کی تاویل دوران کے ظاہری و باطنی حقائق سے آگاہ کر دیا۔ ہی نے ان سب بالوں کو حفظ کرایا اور آیک حرف بھی فراموش جہیں کیا۔ آخضرت جہے ان بالوں کی تعلیم دیتے تو اس وقت اپنا ہاتھ مہارک میرے میدد پر دکھ کر بارگاہ الی ہی اور تور وحلم اور ایمان سے بالندا تو اس (علی ) کے دل کوعلم وقیم اور تور وحلم اور ایمان سے بحر دے۔ اے علم و افر عطا کر اور (کمی چیز ہے) اس کو بے فیر درکھ۔ اے حفظ کال مرحت کر اور نسیان سے محفوظ رکھ۔

ایک موزش نے عرض کیا:

یار سول اللہ؟ میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں ، کیا آپ کو میرے متعلق لسیان کا اثریشہ ہے؟

1117

یرادر من! چھے تمہارے متعلق ندتونسیان کا خوف ہے اور ندجہالت کا ڈر ہے، کیونکہ خدائے تعالیٰ نے چھے اطلاع دی ہے کہ اس نے تمہارے اور تمہارے ان شرکائے کار کے حق میں جو تمہارے بعد ہوں گے، میری دعا کو تبول کر لیا ہے۔

اللي قد عرض كيا:

یا رسول انڈرا وہ میرے شریک کار کون ہیں؟ تیرین

قربايا

وہ ہیں جن کی اطاعت خدائے اپنی اور میری اطاعت کے ساتھ مل دی ہے۔

یں نے عرض کیا وہ کون ہیں؟ قرمایا: جن کے حق میں خداوند عالم کا بیدارشاد ہے:

" اے ایمان والو ! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اور تم میں سے جو صاحبان امر جیں ان کی اطاعت کرو۔" میں نے عرض کیا: بارسول اللہ وہ کون میں؟ ان کی حرید نشان وی قرما کمیں۔

14)

وہ وصی ہیں، جو مرے بعد میرے وصی ہول گے۔ جن شل اختیاف و آفر قد نہ ہوگا، بیال تک کہ وہ سب کے سب ہوایت یا افتیاف و آفر ہوایت کرتے ہوئے میرے پاس وض کور پر دارد ہول کے جو کوئی ان سے کر وفریب کرے گایا ان کی افعرت میں کرے گا وہ آئیں فقصان نمیں کہنچا سے گا۔ دہ ہیشہ قرآن کے ساتھ ہول کے اور قرآن ان کے ساتھ ہوگا۔ نہ وہ قرآن سے جدا ہول کے دور ندقر آن ان سے طبحہ ہوگا۔ نہ وہ قرآن سے جدا ہول کے دور ندقر آن ان سے طبحہ ہوگا۔ انہی کی وجہ سے میری است کی فعرت واحداد کی جانے گا در انہی کی وجہ سے میری است کی فعرت واحداد کی جائے گا دور ہوں گی اور انہی کے ذریعہ جاتے گی۔ دعا کی اور انہی کے ذریعہ جاتے گی۔ دعا کی آور انہی کے دریعہ دعا کی آفر ہوں گی۔ انہی قبول ہوں گی۔

یں نے عرض کیا یا رسول اللہ ! آپ ان کے اسا نے گرامی سے جھے آگاہ فرما ویں۔ آخضرت کے فرمایا:

اے علی ان علی ہے پہلے تو تم ہوا تمہارے بعد مرابی فرز مراو گا۔

یقر ، کراپنا وست مبارک حضرت امام حسن طید اسلام کے سر پر دکھا۔

پر فر ہیا۔ ان کے بعد مرابی وہمرا بیٹا ہوگا۔ بید فرما کر حضرت امام حسین طید اسلام کے مر پر ہاتھ دکھا۔ اے بھائی! ان کے بعد تمہارا ہم بام ایدہ ہوگا ، جو کہ سید العابدین ہے۔ اس کے بعد اس کا جیٹا اور میرا ہم ہم محمد ہوگا، جو مرے علم کو شکافت کرے گا اور فدا کی وی میرا ہم ہم محمد ہوگا، جو میرے علم کو شکافت کرے گا اور فدا کی وی میرا ہم ہم العابدین کا خرید وار ہوگا۔ اے بھائی! تمہارے ذمائے ش طی ذین العابدین الملیدین الملیدین العابدین الملیدین الملید

موی کاهم (طیدالملام) چریلی بن موی (طیدالملام) چرمحد بن عی تق (طیدالملام) چریلی بن محد فتی (طیدالملام) چرخسن بن علی طفی بدزگ عسکری (طیدالملام) بول محد

ان كى بعد وہ ہو گا جو ميرا ہم نام اور ہم رنگ ہے۔ وہ آخر زمانہ بنى فدا كى تكم سے قيام كرے گا۔ وہ مهدى طيراللام ہو گا جو زمين كو عدل و انساف سے ليريز كر دے گا، جس طرح دو الى سے پہلے كلام و جود سے بير مكى ہوكى۔

( پر حظرت علی طرالیام نے راوی مدیث سے قربایا) اے سلیم! خداک حتم میں جانا ہوں کر رکن ( ججراسود ) اور مقام ایرائیم طبہ اسرم کے ورمیان اس کی بیعت کی جائے گی۔ میں اس کے اعوان و افصار کے نام بھی جانا ہول اور ریجی جانا ہول کہ وہ کس کس فیلے ہے ہول گے۔

سلیم بن قیس کا بیان ہے کہ ایک مدت کے بعد جب کہ معاویہ حاکم شام تھا بی، مدید میں امام حسن اور امام حسین بنیادالمام کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور ان کی خدمت بی ان کے بیدر بزرگوار کی بھی حدیث میان کی۔ ووٹول نے فرویا:

صدقت قد حدثك امير المؤمين بهذا الحديث و نحن حدوس و قد حفظنا دلك عن رسول الله صلى الله عليه و آله كما حدثك، لم يود فيه حرفا و لم ينقص منه حوفا تم كن يعتب موجود تن اور بم في يه عديث اى طرح خود رسول الله عيال موجود تن اور بم في يه عديث اى طرح خود رسول الله على من كريادكى عاساى طرح تمادك والد يزركوار في ما كم وكاست بيان كي تني -

سليم لكتي بين: پير ش على بن الحسين عليه الدام كى خدمت بين حاضر موار اس واقت ان ك ياس آب ك فرز عرف إقر طيدالدام بحى موجود فق بن ف ان ك والد بزركواركي بير حديث جو بين في آنجناب سن تحقى بيان كى - آب ف فراي الله سم عدت عن العبر المعومين عليه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و هو مربض و أنا صبی. شل نے بھی این بھین ش اپنے جد بزرگواد امیر المؤسمین طبہ اللام سے رسول الدسل الدعلہ والا بنا کی بید صدیث کی ہے، اس وقت امیر المؤسنین بھاد تھے۔

جرانام فيرياقر طيدالنام في فرمايا:

و أفراني حدى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و أما صـ

صبی ـ

جس وقت میرے جد امجد (امام حسین علیداللام) نے مجھے جتاب رسوں اللہ کا سلام پہنچایہ تھا، اس وقت علی بچہ تھا۔ بال عن انی عمیا تی سکتے جیں میں نے حصرت علی بن الحسین علیا السام کی

خدمت سلم من قيل بلان كي بيان كروه عنم مديث ورض كي-آب فرماي

صدق و قبد جناء جابر بن عبد الله الأنصاري الى ابني منحمد و هو يختلف الى الكتاب قفيله و اقرأه السلام من رسول الله صلى الله عليه و آله.

سلیم نے بھے کہا ہے۔ حضرت جار بن عبداللہ انساری میرے فرزند محمد باقر عبداللام کے باس اس وقت آئے تھے جب کہ وہ مدسہ کی طرف جارہے تھے۔ جابات نے ان کو بوسر دیا اور ان کو جناب رسائنآ آپ کا سلام پینجایا۔

میں ابان ائن الی عمیات سال کرتے ہیں کہ معفرت امام زین امعابدین طبہ اسلام کی دفات کے بعد یش جج بیت الله کی الله کی دفات کے بعد یش جج بیت الله کے لیے گیا۔ وہاں امام جج باقر مدالله کی من کر خدمت میں دخر ہو کر سلیم بن قیس بارلی والی بیہ عدیث ان سے بیان کی سن کر آنجائے آبدیدہ ہو گئے اور قر مایا:

صدق سليم رحمه الله و قد اتى الى ابى بعد قتل حدى «محسيس عليه السلام و أما عبده فحدثه يهدا الحديث معيسه، فشال له ابى: صفقت و الله يا سليم قد حدثى

> قرآن میں تناقض و تعارض نہ ہونے کا بیان

جناب شخ ابوجعفر (صدوق) فرماتے ہیں: خدا دید عالم کی کماپ مقدی ش بعض میں آیات بھی ہیں کہ جن کی نسبت جہال یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں یہ ہم اختار ف و تعارض ہے، حالہ تکہ ان میں کوئی اختاراف اور تناقش کیں ہے۔ بطور مثال یہاں چند آیات ورج کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی قرماتا ہے:

فَالْيَوْمُ لِنُسْهُمْ كَمَا تَتُوْا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هُنَا ۖ لَا

پس آج ہم انہیں ای طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس وان کے آئے کو بھولے ہوئے تھے۔

اور قرمايا

نَسُوا اللَّهُ فُنَسِيَّهُ رِ \* كُ

((انہوں نے انشاکو پھلا دیا تو اللہ نے بھی آگٹل پھلا دیا ہے۔)) ایک اور چگرفرما تا ہے کہ:

وَمَا كَانَارَ بُلُكَ نِينًا ٢

اور آپ کا پروردگار بھولنے والاجیس ہے۔

415-20-5

46.20

إيالاعراب:اھ

اكِ الدعام بِفُراتا عِ: يَوْرَيْتُوْرُ الزُّرِحُ وَالنَّبِكَ عَصَالَةً لَا يَنَكَانُونَ الْاَمْنَ أَوْلَةً الرَّحْمِنُ وَقَالْ صَوَابُانَ أُ

اس روز رور آ اور فرشتے صف باعد مے کوئے اول مے اور کوئی بات نیم کر سے گا سواے اس کے جے رحمٰن اجازت وے اور جو ورست بات کرے۔

: ctl //

ئَــَــُـرُيْوَعُ الْعِنْوَةِ يُحِمِّلُوا بَنْسُكُمْ بِيَنْفِي وَ يَلْمَنُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا أَمْ

گر قیامت کے دن تم ایک دومرے کا انگار کرد کے اور ایک دومرے پر احت جمیح کے

بھر خدائے تق فی فرائے گا کہ میرے صفود علی جھڑا نہ کرو علی تمہاری طرف وعید وتبدید (بذریجہ انبیا وادمیا) پہلے بھیج چکا تھا۔

اور دومرے مقام پر قرما تا ہے:

اَنْيَوْمُعُتِدُ عَلَى أَنُواهِهُ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِم وَتُثْهَدُ اَرْ عَلْهُمْ بِمَا كَانُوالِكِنُونَ ٥٠

آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے باتھ ہم سے
بولیس کے اور ان کے باؤل گوائی ویں کے اس کے بادے ہیں
جو کچھ وہ کرتے دہے ہیں۔

اك مقام يرفرماتا ي:

ۉڂۅٚڰؾۅٚۼؠۑؿٙٲۻۯ؋ٞ۞ٙٳڵؽڒؿۿڶڴۼڒڋ<sup>ڰ</sup>

بہت سے چیرے اس روز شاداب ہول گے، وہ اپنے رب ( کی رحمت) کی طرف دیکھ رہے ہول گے..

4 16/2/10-6/10

لَا تُتَرِكُهُ الْأَبْسَارُ ۗ وَ هُوَ يُعْرِكُ الْأَنْسَارَ ۗ وَهُوَ اللَّهِيْفَ الْمُغِيثِرُهُ \*

لگایں اے پانہیں سکتیں جبکہ وہ نگاموں کو پالیتا ہے اور وہ نہا ہت باریک بیان، برا باتیر ہے۔

ایک جگه قرماتا ہے:

وَ مَا كَانِينَةٍ إِنْ يُكِيِّمُهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَا اللَّهِ فَا إِنْ مِنْ فِرَا آخِيهِ ا

اور کی بشر بی بے ملاحیت ٹین کہ اللہ اس سے بات کرے، ماسوائے وقی کے یا پردے کے بیچے سے۔

مجر قرماتا ہے:

وَ كُلُّمَ اللَّهُ مُؤْسِي تَكُولِيمًا عِلْمَا

اور الله في موكل سے أو خوب باتل كى يوس ق ماديقة ارتبقها الكرائية تحقاعة يذكفنا الطبقة

اور ان کے رب نے اُٹیل پکارا: کیا میں نے حمیس اس درخت ے منع نہیں کما تھا؟

ایک مقام پرفرما تا ہے:

وَ مَا يَشْرُ أُبُّعَنْ زَبِاتُ مِنْ وَتُقَالِدُوْرَةِ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَا عَوْلًا أَصْخَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرَ اللَّاقِ وَشَبِ مِنْ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْبَرَ اللَّهِ وَشَبِ مُنِينِين

اور زین و آسان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا بدی کول چر ایک نیس جو آپ کے رب سے پیٹیدہ جو اور روٹن کیاب یس دری نہ ہو۔

دومرے مقام پر فرما تاہے: وَلَا يَنْظُرُ النَّهِمَ النَّوْمَ الْقِيْمَةِ وَلَا يُرَا حِشْمِهِمُ الْ اور نہ تی مت سکے دن ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ اُٹیش یاک

> ع الساد ۱۳۳۳ ال عمر الدعم

آلىڭلىدىرى. 10 ھىيوسى 11

رالانعام ۱۳۰۰ می لاعراف ۱۳۰

-8-5

كَ لَا إِنَّهُ وَعَن وَهِمْ يَوْمَهِ لَيَمْجُونُونَ ا

برگر آئیں!اس روز بے لوگ یقیعاً اسپنے رب ( کی رصت) سے اوٹ شی اول کے۔

ايك مقام يرفراتا ب

ٵٞڝؙ۫ؿؙڎؙۺۧؽٚ؋ۣٳڷؿؠڐۄٲڽۼٞڣؠڣڮڎٳڷٲڒڞ؋ڗڡٙٳڝٛؾؙؿۅؙۯ<sup>ۼ</sup>

کی تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسان والا جمھیں زیمن میں رحف اور دھن جمو لئے لگ طائے۔

كرَّ خَمِنُ عَنَى العَرْشِ الشَّوى ال

وہ رحمٰن جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا۔

دورے مقام پرفرہ تاہے۔

وَهُوَ لِللَّهُ فِي الشَّمَاوِبُ وَ فِي الْأَرْضِ \* يَعْلَمُ مِرْكُمُ وَهُهُرُ كُذِوْ يَعْلَمُ مَا تَلْمِينُونَ ٥٠٠

اور آ جانوں کی اور زیمن کی وی ایک اللہ ہے، وہ تمہاری پوشیدہ
اور فاہری باتوں کو جانا ہے اور تمہارے انتال کو بھی جانا ہے۔
مین کو ریمن ڈیٹو کی شلق ہے اللہ کانو رائیٹ کھند وَلا خفست اللہ کا کو میں اللہ کو میں اللہ کا کانوا آ

ایستہ کہ وَلاَ آف مِن اللہ کو اللہ کو موق کر یہ کہ ان کا چاتھ اللہ ہوتا کہ اس کا چاتھ اللہ ہوتا اللہ ہوتا اللہ ہوتا اللہ ہوتا ہے۔

ہادر ندیا تی آدمیوں کی مگر سیکدان کا چمٹا اللہ ہوتا ہے اور ند اس سے کم مو کے جس اور ندزیادہ مگر وہ جہال کی مول اللہ ال

کے ماتھ ہوتا ہے۔

ئىز قراتا ہے: ئىلخرى ئىڭرىكائىليومنىختىلىالۇرىنىڭ

व मह

ح لسند ۱۳۱۱ج

فرقستانه ع

کے السطیمیں کا امرالانعام ا

ہم رگ کرون ہے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ هَلْ يَنْظُرُ وْنَ إِلَّا أَنْ تَأْيِيْهُ وَالْمَلِّكَةَ أَوْيَأْنِيٓ آمُورَ إِلَى الْمَ کیا میہ نوگ اس اے مختطر بیں کہ فرشتے (ان کی جان کی کے لي) ان ك ياس آئي يا آب كرب كا فعلد آع؟ ایک اور مقام پر فرما تا ہے: قُلْ يَتُوَ فُحَتُمُ فَلَكَ الْمَوْتِ \* كهد يجيع: عومت كا فرشة جوتم يرمقرر كيا حمياب تمهاري روحل لبل يرفرماتا ہے: نَوْفَتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لِلْاِيْفَرِطُونَ كَ جب تم عمل سے کی ایک کوموت آ جائے تو جارے بیم ہوئے (فر شع )اس كى روح تبقى كر لينة بين اور ده كوناى فين كر ي\_ نيز فرما تا ہے: التوفيهم التلكة ك فرشتے جن کی روس اس حالت میں قبض کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر فرماتا ہے: يَتَوَفَّى الْأَنْفُسُ جِينَ مَوْتِهَا ٥ موت کے وقت الله روحول كوقيق كرتا ہے۔ ال حم كي آيات قرآن مجيد ش بكثرت موجود بير\_ ایک مرتبہ ایک زعریق نے اس فتم کی آبات کے متعلق حفرت امیر المؤمنین

ایک مرتب ایک زئرین نے ال ائم کی آیات کے متعلق حضرت ایم المؤمنین طیراندام سے استفیار کی تعلق حضرت ایم المؤمنین طید السلام سے التی تعلی و تغییر اور ان کے متھر المعانی ہونے کے تفصیلی اسباب و وجوہ بیان فر مائے تھے میں نے اپنی کیاب التو حید بیل اس حدیث کو پوری سند اور شرح کے ساتھ لکھ دیا ہے اور ادادہ ہے کہ اس موضوع بیل اس مدیث کو کوری سند اور شرح کے ساتھ لکھ دیا ہے اور ادادہ ہے کہ اس موضوع برایک مستقل کیاب تحریر کروں گا۔ بعشیته و عودہ تعالیٰ۔ (دم الکتاب)

المحددال الم



| F                       | 4104 W. 110                                              | .05                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>6</b>                |                                                          | ست سے<br>مان ہے۔ شوان |
| Dame to the total total | ر<br>احق مشكرى طيد السلام كا                             | (i.v. 20              |
| ė                       | ي آپ ك دالدك ام                                          | 1. 5                  |
| A 12                    | رصد کی قرآن کے والد                                      | در ب<br>در ب          |
| دعا کی برکت بیست میں    | م صر کی تو تیج آپ کے والد<br>عصر مجل الله فرجه الشریف کی | سرت.»<br>صد ـ ۱۱،     |
|                         | matte.                                                   | AK 7                  |
| 10                      | ہ والدے۔<br>بن این روح کی سیامت کا پہلا                  | اپ تا ان<br>دور مانس  |
| e                       | 7. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                | تعرب .<br>آه دود      |
| 11                      | رآپ کے اما تکا ۔۔۔۔۔۔۔<br>اند                            | 2.632                 |
| 7                       | مانني ـــــــ                                            | المحود                |
| Ir.                     | والمال كالماء                                            | الله .<br>خو ب        |
| V                       | ے ما کیائی ہے۔ اور ان ان ان ان                           |                       |
| IA                      | - Te 70 of 4 h                                           | وزات .<br>مادهه       |
| E 227                   | شرى كا هيدة لوحيد<br>في صفيات ذات اور صفيات خل           | ميد ا تا              |
| 11 mm 220 0 2 1         | ن صفات ذات اور صفات ک                                    | الشاقال               |
|                         | رافعال كے حفاق تقيده                                     |                       |
| Ma                      | ل کی کئی شرا وارا مقیده                                  | جر وتتوج              |
|                         | هيد الى كرحال هيده                                       |                       |
| **                      | سیت ای کے سیات<br>کے متعلق عقیدہ مسا                     | OF LEAST              |
|                         |                                                          |                       |
| Manual and distance     | ر باید کا معلق مقیده                                     | أظرت                  |
| FT                      | استفامت محمل حيدا.                                       | SULE                  |
| F2                      | طق هيدا                                                  | ياك                   |
| نعتن                    | إرياش بحث وجدال كرامما                                   | خاک                   |

|       | F9                          | ون وسم كيسس مقيدو                  |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|
|       | P3                          | تمرى كي متعلق مقيده                |
|       | F4                          | عرش کے متعلق حقیمہ                 |
|       | M                           | نفس اوررون كي متعلق مقيده          |
|       | PY                          | موت کے بادے کی جارا حق             |
|       | ے کے ادا القیدہ             | تبرعی سوال و جواب کے بار           |
|       | <b>%</b> •                  | رجعت محمقتل مقيده                  |
|       | اوت ہونے کے متعلق عقید د ؟؟ |                                    |
|       | 14.,                        | ول كالركم معلق عقيده               |
|       | ٧٧                          | شفاحت کے متعلق حقیدہ               |
|       | ير معلق مقيد ١٨٠.           | الله تنول ك وحره اور وحمير         |
|       | علق مقيده ١٩٩               | یندوں کی کتابت افعال کے            |
|       | 4                           | عدل خداوندی کے متعلق مقید          |
|       | 41                          | مراف كے متعلق حقيده                |
|       | 41                          | صراط كم متعلق عقيده                |
|       | ا کے حقق مقید               | تيمت کی گھانگال (علمات)            |
|       | Zf                          | حساب وميزان فيجمعل عقيد            |
| 11 /4 | 44                          | جنت اور دوزخ كم متعلق عقيد         |
|       | Al                          | زوں وق کی کیفیت کے متعلق           |
|       | معلق حيده ٨٢                | للة القدر في مزول قرآن ك           |
|       | A**                         | قرآن كريم كے متعلق عقيده           |
|       | AF                          | قرآن کی مقدار کے متعلق حقید        |
|       | ندا ك معلق مقيد ٨٩          | انبيا وركل وقرشت اور حميج          |
|       |                             | انجيا ادر اومياء كى تحداد كے متعلق |
|       | مع متعلق مقیده              | غياء المراور لمانك كيامست          |
|       | وشما مقيده                  | غلو ووتفویش کی نئی کے یامے         |

| {oF        | The state of the s | ي معيده              | 212           | كالين |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |       |
| ) F        | المحتل مقدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ے آیا واجاد <u>_</u> | ر درول خداً   | - 70  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |               |       |
|            | 71514151717184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |       |
| (F),       | ش هيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | داده                 | ورمضراحات     | بخل   |
| عَيْدااااا | ك ياد ع يل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رشده احاديث          | كم متعلق والد | لمب   |
|            | THE STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |               |       |
|            | تا <u>ما</u> ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |               |       |

\*\*\*

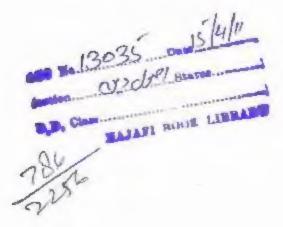

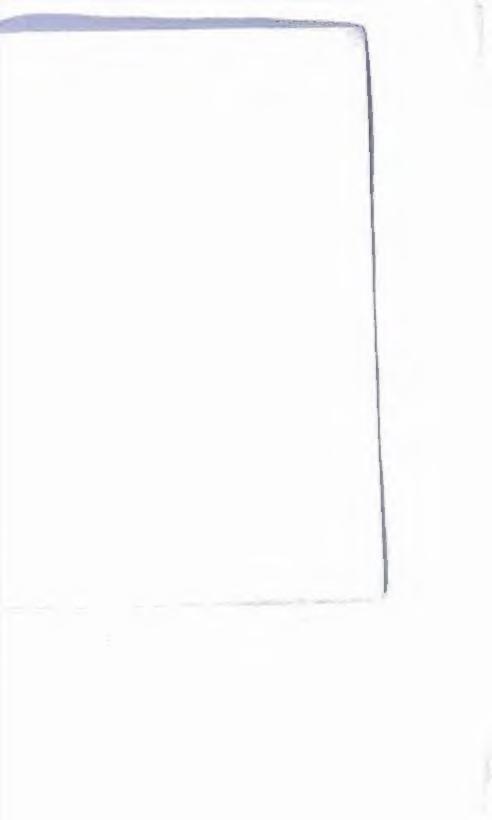





AL BALAGH UL MOBEEN ISLAMIC RESEARCH AND PUBLISHING INSTITUTE URL: http://www.al-balagh.org E-mail inlog al-balagh org PO Box # 469. Islamabad, Pakislan

